

544

محبی تولگت - سردنیا سختل گاه کونی مطام محصرتا سرشخص بال صلیب ابنی انتهار محیرتا سرشرسخص بال صلیب ابنی

و طوا کطر مغنی تنبستم )

## جمله حقوق مسيسر ببيط سيرشا بدعب سيس كنام محفوط

Acc. No.

ساريخ اشاعب الم

مطابق ١١٠ رخب لمرجب ١١٧ه

تعداداشاعت :- پارنج سو

سرورق :- قیم نیزمت نیز بر مر

کتابت به نضه کرد

طباعت - اعباز بزشنگ پریس چیته بازار - جیررآباد

تيمت :- والروسي

برون بند :- ۱۱۶۵ بر

ملاکست

• عُمانی بُرِ طبیر سنجیمان عُمان ، حیرا باد ر بر بر بر بازی استان می استان ط

• 302 م أونط مِنتوشى الإرشناش

میوری دارگ - سیگم سیط - حدراً با د - 16 ... ۵

## انتساب

"میرے مفس سیدوسیم عباس سے نام اور کھٹ تی رامث داکرر کے نام \_\_\_ جن دونوں کی حوصہ کہ افزائی نے مجھے سلم کاربٹ یا "

100



ا مقدمه ( فاکرراج بها درگور ) . . . .

٩\_ اور پيم بلکله بک کيا .

۲۰ و صلیب با و جو کی صدائے یا زگشت - (اقبال متین) ... ۱۲ مید «اب و کیجر» ( مفیعه منظور الامین) ... ۱۲ مید «اب و کیجر» ( مفیعه منظور الامین) ... ۱۲ میلیم و تاثر» ( ذکی شادات ) ... ۱۲ میلیم و تاثر» ( ذکی شادات ) ... ۱۲ میلیم و تاثر کی میلیم و تاثر کا انتقام ... ۱۲ میلیم و کا انتقام ... ۱۲ میلیم کا انتقام ... ۱۲ میلیم کا ایکون ؟ ... ۱۸ میلیم کا کا کا کون ؟ ... ۱۸ میلیم کا کون ؟ ... ۱۸ میلیم کا کون ؟ ... ۱۸ میلیم کا کون کا کون کا کون ؟ ... ۱۸ میلیم کا کون کا کون

| 90   |                                                      | ا- با  |
|------|------------------------------------------------------|--------|
|      | ليچھوعين زندہ ہول! ٠٠٠٠ . ٠٠٠                        |        |
| 110  | ر رر<br>بداور                                        | ۱۲- ق  |
| 114  | شته حق شناسی کا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳- ک  |
| 146- | نده ق نون نده ق                                      | ی، ز   |
| 19%. | ب رت                                                 | 10ء    |
| 14-  | لىب كابوجھ                                           | 14 - ص |
| 124. | ش کی قیمت                                            | Ú - 12 |

## ط اكرط راج بهادر كور



ربرنظر بجوء "صلیب کا بوجه" سکینه دسیم عباس کے بارہ اضافول پرمشمل ان کی ہے کا وش ہے۔ سکینہ دسیم عباس ببلک سرویس کمیشن عیں اسطنط سکر طری ہیں اور اپنے شوم کے ساتھ انجمن ترق پ ندصفین کے ادبی جلسوں بیں ترکی ہوتی ہیں۔ ایجن کے معتمد عمومی واشد آفر نے ان کے اندر حجیبا ہوا ہو" ببلک سرونسط" ہوتی ہیں۔ ایجن کے معتمد عمومی واشد آفر نے ان کے اندر حجیبا ہوا ہو" ببلک سرونسط" سے اسے بہیا نادر کی ہانیاں تکھنے کی ترغیب دی۔ دسیم عباس سے بہیکا دے اور واشد آفر کے اکما و سے اور ان کا توسن قسلم جل طوا - سرکاری نوکری سے ان کی جمالیاتی تسکین کیا ہوتی ان کے اندر کا فکا رہے جینی تھا۔ ترق بیا ندر کی مصنفین کی ادبی خصاص نے اسے بیدار اور کھرمتے کی کیا ۔ نتیجہ یہ بادہ افسا نول کی مصنفین کی ادبی خصاص نے کہا نیال جنسلی کھاتی عبلی اور کیا نیال سکیت ہے ذم بن میں کلب بلامیں ہیں۔

سکینہ کی کہانیوں میں وہ بھی ہیں جوسبخیدہ ہمیں اور وہ بھی جوہلکی کھلکی ہیں ۔ان کے کرداران کے چلتے کھرتے ماحول کے آخر میرہ ادران کے جمالیا تی خلوص کے پرور دہ ہوتے ہیں - بعض کہا نیوں میں کرداد سے زیادہ کہانی کامجوعی تاثر نایاں سے۔

کا بھوی ہر ہیں ہے۔
یہ بیا ہی کہان "وقت کا انتقام" قادی کو اپنی گرفت میں سے لیتی سے کہان ایک انتقام "قادی کو اپنی گرفت میں سے لیتی سے کہان ایک" بڑی دلوط ھی "والے نواب کی سے جو ابھی لینے پرانے کرو فر ادر جھوطے معیادول پراڈے ہوئے ہیں۔ ان کے دو بیٹے ہیں جب بداورا عجاز اور دونوں میں بہت فرق سے۔ منتی بابا بڑی دبوط ھی میں ملاذم میں۔ لیکن ذمانے کے ستامے ہوئے ہیں۔

منتی بابای شادی ہوتی سے لیکن ان کی بیوی کو دیورا جی کامسنوعی
ماحول سِندنی بابای شادی ہوتی سے لیک مخنت کمش اور محنت چود ایک ساتھ
دہ سکتے ہیں جنائجہ وہ الگ دسنے سکتے ہیں سے ادہ ان کی بیچی ہے ۔ بجب بد
کواس سے جب شد بدر دیکن دیول جی کے دکھ دکھا کو میں اس کا نبھا کو نہیں ہو سکتا
اس لئے نواب اورا عجاز دونوں ہی مخاانہ ہے کرتے ہیں مگر مجا ہدستادہ سے

سری کانت دونول کا دور "مید مجابر کی حابیت کو تاہد اور اعجاز کو بدائی دنیا کا تیور مجھان چاہرت ہے۔ پھر دوبارہ جیب سری کانت لینے دطن نوش سے تو حالات بر ہے ہوتے ہیں۔ اعجاز کی شادی بڑے حکمطراق سے موجئی ہوتی ہے۔ دیزا آنے پر وہ بھی چلا جا تا ہو جی پولا جا تا ہے۔ دہاں امریکہ میں اعجاز کی بوی کسی اور سے بینگیں ارواتی ہے اور اعجاز سے اور اعجاز سے دہاں امریکہ میں اعجاز کی بوی کسی اور سے بینگیں ارواتی ہے اور اعجاز سے اس کی طلاق ہوجاتی ہے۔ دہاں کی حالت خستہ ہوجاتی ہے۔ سے اور اعجاز سے دہاں کی حالت خستہ ہوجاتی ہے۔ سے اور اعجاز سے دہارہ کی حالت خستہ ہوجاتی ہے۔ سے ارو

کی عظمت دیکھنے اس نے ہم رف اپنے بچے کو دا داکے پاس بھیجاکہ ان کا جی بہتے بکتے کو دا داکے پاس بھیجاکہ ان کا بخی بہتے بہتے ہوتی ہے۔ نواب اب کچھتا ہے بند تھے۔ سری کا نت کی نواب سے بات ہوتی ہیں۔ ستادہ ماضی کی ساری تلیخوں تھے اور ستادہ کو لے آنے کے لئے کہتے ہیں۔ ستادہ ماضی کی ساری تلیخوں کو کھول کر دلوڑھی آجاتی ہے۔ اس کہانی میں مری ہوئی جاگیر دادی سماج کچھول کے حکول کر دلوڑھی آجاتی ہے۔ اس کہانی میں مری ہوئی جاگیر دادی سماج کچھول کے مطعط اق اور نئی آبھر تی ہوئی سماج سے کھول کے توجی ایک توجی ایک انتخاب ملت ہے۔ ایک توجی این انا اعجاز کا فخراور اس کی سبکی ' بڑے نواب کا بچھیت والیہ جلے آپ کو بیونکا دیں گے۔

ود بوطرهی والے اب بھی لینے ولوں میں جھوٹی شان اور تو د غرض کے اندھیرے کھیلائے موسے میں جبکہ باہری دنیا تحقیق و تجسس میں اللہ میں گامزن اندھیرے کی اور ابعاد کا اصافہ کیا ہے۔

م ب ر دور دور دی کے اطراف کئی مزلہ عارتیں کھڑی ہوگئی تھیں جن کی اونچائی نے دور دی ای اونچائی نے دور دی کا میں ا

اس جلے کی اٹرارتی بلاعنت غورطلب سے نئی عما رتیں پرانی دلورطی کونیا دکھا گئیں۔

" فراخ دل کون ؟" بین ردستن کاکر دار پوری کہانی پر چھایا ہواہے دوش کا شوہر لاری کے حادثے میں مرجا تاہدے ادراس کو ایک بچہ رحیم ہوتلہے۔ دوش شمر میں ایک گھر میں کام کرنے نے گلتی ہے۔ مالکن اس سے خوش اوراس کے نیچے رحیم پر دہر بان ہوتی ہے۔

لیکن روش کے تعلقات « نکو کے جائے والے سے ہوجاتے ہیں۔ اور وہ حاملہ موجاتی ہے۔ بس جب یہ راز کھکت ہے تو الکن اسے تحوامے کھوانے كال دىتى بىع - ووكن حلى جاتى بىلىك مايوس نبيل بير - ايك وكسل صاب سے باس بہتر ما موار برکام کرنے مکتی ہے۔ ما مکن کی ایک دوست را د حکیا ہوتی سے۔اس کے گھر زوروشور سے شا دی موتی مع لیکن برراز جب کھلت سے کراس کی بہوش دی کسے پہلے ہی حاملہ موجاتی ہے ۔ دا دھیکا کی بہو لینے آپ کوجلاکر خودکش کرنا چاہتی ہے د داخانہ لیجایاگیا ۔ اس نے پیرلابیان تو یہ دیاکھ اس نے اپنی مرضی سے خود کو جلایا ہے لیکن بعدیں ماں باب کے اکسانے بر بیان بدل دیتی ہے کرسسرال دالوں کے مظالم سے ننگ اکو خودشی کی سے بعرال والے گونت رکو لئے جاتے ہیں لیکن بهرحال حيفان بين كے بعداصلي دسما ويز دواخا في سے حاصل موجاتي ہے جس ميں اس کے حاملہ ہونے کا ذکر ہوتا ہے۔ سرال والے چھوط جاتے ہیں۔ اب روش اپنی بہلی مالکن کے باس آت سے رحیم بھی ساتھ سے مالکن نے روشن ادردا دهیکای ببوکا مواز نه کیا در گذاه کا پیناوا ایک سیکن زندگی کالباس الك الك" مالكن كي نظر مين ردشن اونجي أكلمتي سيده جهر أسم إينے يكس هم برر که لیم بساور دوش این زیاده تنخواه دالی نو کری کو حیور کریرانی مالکن کے پاکس اس جاتی ہے" فراخ دل کون جیسے یہ دوشن می توسیعے۔" دا دھیکا کی بہوتہذیب کی پروردہ اور روستن تہذیب سے نا استنا "ایک اپنے فعل کیلئے معاشرے کو جواب دہ اور دوسری معامشرے کے لکے بے معنی ایک خودشی

کی دومری نے اینے جذبات کے دھارے کو موار دیا " و سے کا دکھ میں شہریا زیکسلائیں کے پیک سے ممّا ترحرورہے لیکن اس میں شریک بہتیں۔ برھائی ختم کرنے کے بعد دیا کا کلاری کے لئے نتیز ، ہوتلہ سے ادریہ بات اس کے نکسلا کمیٹ احباب کو پریشیاں کر تہ ہے کہ وہ جوان کھے دا زوں سے دانف تھا ال كے لئے عذاب نه بن جائے - اس لئے اُسے فعا دات کے زمانے میں قت کر دیا جا تا ہے سے سے رہاد کا باب یہ مجھا ہے کہ وہ نسادا میں ماراً گیا۔ شہر مارے باب کا دورست بھی اس گادُل کا تھا۔ اور ضا وات کے تھنے کے بعد لینے دوست سے ملنے ا تاہیے ۔ داکتے میں ایک نوجوال ملما ۔ سے اور ساری کہانی مسنا تاہے اور کھر کوتیا ہے کہ میں بھی شہر مار کے باہی يسي ملنغ جاد ما مهول تأكم أسع حقيقت بتلا دول- اور كير اين اب كولولين ك سيرد كردول - اسى كسائقى توشير يارك تا تلكي في نسادات يرائي بهت نو بصورت كهاني « ديكهوين زنده مون» ہے۔ یر پنجاب کی دہشت بیندی کا اضانہ ہے۔ دہشت بیسندوں کی گولیوں سے ایک بس کے ممافر مادے جاتے ہیں ۔ سرمیند کسکھ اس خبر سے پریشان ہے احد نیکطی میں حادثہ کا شکار موجا تاہے اوراس کا ہاتھ زخمی ہو جا تا ہے ۔سرنیاز تھ كالكيد دوست اسماينے كھر بے جاكراس كى ديكھ بھال كرتاہے - اس كا بيرا سذيب اس كى خدمت كرما سيم ليكن اس كى تنكيين خواب مي اور آيرسين ن سرمیدونگھ کے دہت زدہ علاقے میں می ممکن سے۔ سر مندر سنگھ مندسپ اوراس كا باب اس علاتے كو جلتے بيں

*ںندیب کا آبرلیشن ہوج*ا تل<u>ہے۔ ایسے</u> میں دمیشت پیندوں کی *سرگڑ مب ن* کے بوط بطق میں سرمندر تکھ اورائس کا بیط باسرنکل بیتے میں تاکر مندسب اوراس كالإب محفوظ رمين - دميت بيندول كي ارسي سرمنيد رسنگه كا بيل د جديدر كل مرجاتك بعد - باب لين بين كل المشى لل كالمراتا بيد .

مذيب مريب درمنكه كے يا وس ليك أليا اور ميذر سنكم كو

محسوس سواكه وجيندر سنگه كهر دا<u>ل سه دو</u> ديكيموس زنده سول

ایک اور کمیانی دو ق را کدا کھی غورطان برائے مارکسیہ نے الور کو یال رکھا ہے۔ نوکریے میکن ہر بجگہ ماتھ لیجاتی ہے۔ بڑوں کی دعوت میں انور كى بعزق موتى مع - اسع مطادياجات معدىك انورك كلاس ميط ك كحرد عوت سے - ديوانور كوماتھ ساتھ لئے كھ تلسے انور كولگت سے كم يهان ايناً مين سے دہ اميرون كى دعوت كى بيكا نگى يمان كر يا جى جي نہيں سكتى \_ انور قد سید سے کہتا ہے کرہم حرف دیپہ جیسی دعوت میں جائیں گے۔ بیاں ود قدراً در محول عدد انور يا ديبو ما وونول!

دو سسری کہانیاں بھی بڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں لیکن '' لامن کی قیمت'' کا ذکر فروری مجھنا ہوں۔ بیکہانی بس کے اس حادثے کے بعد لکھی گئے ہے جبکہ دہ حین ماگری ریک کوتوڑ کر تالاب میں گر طری اور بہت سے می فر

راجاكى رامى سے سادى تو ہوجاتى سے سيكن رامي اب لالو پرتیان سے اس نے گا کل میں سب کچھ کھو کرشہر میں بنا ہ لی۔ قب کمی لوگل کو جواب مک بلا مگ مز دور کا کا کر رہ سے تھے ذمین ملتی ہے دیں بلارائی سے
زمین خرید لیت ہے ۔ لالو کے باپ کی قبر بھی ایک زمین پر بھی جہاں اب گھر بن
گیا ہے ۔ لالو ابنی بیٹی سے کہتا ہے تم اس گھر کو نمسکاد کرتے ہوئے کام
پر جانا ۔ اُسی گھر میں لاجب کام کر تا ہے ۔
دا جا اور دائی کی شرا دی مے بعد لالو لینے گا کو ان جانے سے لئے میں
میں مواد م وجانا ہے اور امی بس کو حادثہ ہوتا ہے داجا اور دائی جاتے ہیں ۔
لائٹ کی شناخت کرتے ہیں حکومت نے دو ہزار معاوضہ دیا ہے ۔ رائی کہتی
سری ایش کی شناخت کرتے ہیں حکومت نے دو ہزار معاوضہ دیا ہے ۔ رائی کہتی

سے یہ لاش کی قیمت ہے۔ کہانی کی المن کی تاری پر جیس جاتی ہے۔ غرض کہانیوں کا یہ مجموعہ سکینہ کی پہلی پیٹرکٹ ہے اور سکینہ خودا بخن ترقی بسند مصنفین کی بیٹس کش ہے۔ یقین سے قار مگن ان کہانیو سے بہت کچھ حاصل کریں گئے۔

ه ۲۹ نومبر ۱۹۹۳ ملح بهادر گوژ

اقبال متين على الوجر" على الوجر" على الوجرة المحادثة على المحددة المحد

ا بین رهی آبی در ای وبات اسی ای ده جای -ابیانهی می که سکینه ان با توس به بهره بین یا آن انهیاری نهین بین ۔ وه جننے کھلے دل اور کھلے مزاج کی خاتون بین اس کھلے کھلے بیانیر سے اپنی کہانی کو گوار ارتی بین ان کی اکر کہانیوں میں وہ و مرآ شناگرائی کم کم ہی ملتی ہے جو بیا نیہ کو تهد دو تهد بناتی ہے ۔

ان ي ترير مي الفاط ي روان سي بريانية تليق باما

وه ساده هې سرکسي کمين برکارهې ـ ان کې کما نې قد آوران کې تر پر کی ا کسی ہی سبک دستی کی مثال ہے ۔حس کا برتا و معاشی ومعاشر تی نا برایری ك مشديد احداس ما في كوكر اركر قد سبيد ادر الوركوا بك الي أحياجي نكته عروج تک مے جاتا ہے جہاں بہنچ کرآ نینے میں الور کا عکس حوالک عام لوا کے سے زیادہ کچھنہیں ہے۔ تدریتیہ کو قد آور نظر آتا ہے سکین کون کہ سکتا ہیک الورك معصوميت كربا وصف اس كو د هي جيسي المخ اصاسات كي آري ف قد شیر کی انسان دوستی کو نیا تیا کراس ( CLIMAX ) نک نہیں بینجا یا۔اگر می غلطی نہیں کرر ما ہوں تو بیہاں یہ بات حیال ہے کہ قدر سیمہ خو د سکینه بي اوريکې غيرواضح بنين که وه کهانی کې اسى بات کو واحد شکلم کا سبها دالے کو نہیں کہدکتی تخییں کام ن کا انکساد اس یات کی اجا ذت ہی نہیں ' دیتا اور معیر دراسی مغربش سے کہانی کے مجروح مونے کا بھی خدر شرکھا-

دیبارد بردو و مرس سے ہوت برس سے الکی المری ہی انگی ہے لیکی ہی المرے بن کے دور ہو جانے کے امکانات تھوٹی می ریا ضت سے اور دوشن ہوجائیں گے۔
میں اپنے تنین یہ بتا دوں کہ بی سی بی فن لطیف کو بالکیہ اللّٰہ کی دین نہیں سمجھتا تا و قشیکہ دہ انسانی دیا ضست کا بار گراں انتظامے انتظامی تخلیق کے ساتھ نہ ہو ۔ یہ اور ما ت ہے کرجب یہ بوجھ بھی فن بن جاتا ہے تو تخلیق کے الکھو ہے ساتھ نہ ہو ۔ یہ اور ما ت ہے کرجب یہ بوجھ بھی فن بن جاتا ہے تو تخلیق کے الکھو ہے ساتھ نہ ہو ہے گھی ہیں۔

یں نے سکینٹی کمانیوں میں اسلے بن کی نشان دی کھی کے سے در کھیر امیدافزا صورت اجمال کا بھی فوری اظا رکیا ہے۔ یہ بات میں نے بغیر کسی تقویت کے ہنیں کی جدایک میں نے اس ہزاء پاکن تھیورے کو سکینہ ہی کی ایک کہا نص " ذندہ قانون " میں پیکوالیا ہے۔

بربات این جائے ہے کر ایل نید" جہاں کہانی سب سے بڑی توت ہے وہی کہانی کا اضحلال کو کہی ہی چگیا ہوا ہے اگروہ اکبرا اسپاط اور انتقاب ہے۔

" ذنده قانون " تهددارکهانی ہے ۔ اس کهانی کوسکیند نے چاد مخلف ذکوں کی تقویروں کوامکی سفید گئے پر چیسیاں کر کے بھایا ہے ۔ بیدکہا نی بادی النظیر یس ایک (PAINTING) سی نگئی ہے سکین جوں جوں آپ ان انقویروں کے اندرا تر تے جاتے ہیں یہ دلچسپ انکٹ ف ہوتا ہے کر ہر تقویرا بنیا ایک الگ مفہوم اور ذا ویہ دکھتے ہوئے بھی اپنی تہوں سے امھر کر ایک دوسرے میں مدغ ہوجا تی ہے ۔

ر کو کل تکر سے میدان کو زنرگ کی علامت بناکر سکینے نے بیش کرنے کی سخوری کوشش کی باہمیں یہ تو وہ جانیں اسکی کہانی اپنے قاری کے لئے یا دومیلے کی شوری کوشش کی باہمی اس کی جہات پیرت ، اس کی گہا گھی اس کی جہا بیرن کا ایک ایسا سماں بیش کرتی ہے جہاں حرک وملال سے سامے دور ودور

سک نظر نہیں آتے۔

" أُس دن یا دو قبیلے کی عورتیں مانگ میں سیندور رہا قیمتی سا ریوں کے ذرین بلوسے ا بنا سید سیمامے جو دھیم کر نگر سے نکلیتیں ۔ ان کے مرداور خیج سمر پر دنگ برنگی جھیجے دار شلے با ندھے میلے میں شریک ہوتے ان کے ساتھ ان کے سیے سیائے سی ہوتے ۔ اس دن ان میلوں کی قسمت کا سیارہ عودج پر ہوتا ' انہیں خوب نہلایا دھلایا جا آنان کے سین کو رن گئی نقوش بنا کے سین کو رن گئی نقوش بنا جاتے ان پر زدین گوٹے کی چا ددیں اول ھائی جاتیں ۔ گلے میں چیولوں کے ہارڈ الے جاتے ۔ گویا وہ میلے کے دولہا ہوتے اور ان کے مالک براتی ہے۔

اور اس کے بعد گوکل کنھیا، پتو دھا کالال دنیا کھر کی مجت بورہ ا آ ہستہ آ ہستہ یہ تصویر دھندلاتی ہے اور نا ذیرا پنی ترنگ اور جولانی کو ساتھ لئے اس پیلے سے گزرجا تی ہے ۔ کچھ ہی قدم پر اس کو گرجا گھر دکھائی دینا ہے ۔ اس کی شوخی طبع پلک جھیکاتے جھیکاتے سنجیدگ کالبادہ اوڑہ لیتی ہے اور یہاں زندگ اپنا دو سرا روب نازیر کے آگے بغیر کسی بیش بندی کے کچھانے اگری ہے ۔ ذہن و دل اس دوپ کو اپنے اپنے اندر سمولیتے ہیں ۔ یہ روپ شعور و ادراک کا دوپ ہے ۔ یہ روپ زندگ کے حرک و مطال کو اثا تہ جاں بناکر سب کھی تج دینے کے لئے گفسا گفسی کی اضائی جبلت کو بنی لؤع آدم کے لئے قربان کوئی کا مطالبہ کرتا ہے ۔ وہی ناذیہ اپنی بیک دفت مندی مندی اور کھلی کھلی تھی

ر صلبی حکم بر بہت برا میلہ ہوتاہے۔ اس دن فلیاش کے ایک میں میک ایک نہر سے جلوس لکا لاجا تاہے۔ صلیبی داقع کو دہرا نے

والے اس حبوس بی وزنی صلیبی اظامے حلتے ہیں۔ اس سال بھی گیادہ آدمیوں نے صلیبی واقع کو دہرایا تھا۔ اس کاکہنا تھاکہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے گناہ بختو افریکیا صلیبی اٹھاتے ہیں جب ان کا جلوس صلیبی حبر بہنج اتو میلیبی بطادی گین اور ان گیادہ آدمیوں کے ماقعوں ہیں اور یہ کی کیلیں مھونکی گیتی بھریہ لوگ بانچ منط تک صلیب بر بعطے دہے۔"

نا ذیراس ماول می گم مے ۔ اس کا ذہن ابنساط سے تھوٹ کرریخ دمین کا دازدال ہو گیاہے وہ انسانی دکھ درد کا مداوا تلاش کرنے میں اپنے آپ سے رحلت کرجاتی ہے ۔

"كياجى اجھا ہوتا يہ وزنى صلبيں اللّٰ الَّ جِلنے والے گيادہ آدى صبر و تحتل اور ضبط نفنس كى صلبب اللّٰ اليّة اور عقيرت كے حبلويں ليو على حرك بنائے ہوئے عور و فكر كے دمهت برجل بير تے ہوئے دوند لكو دهند لكول كو جَبّا نظمتا ہے اور بير بير بير كري اللّٰ الل

پیرایک برده ساگر تا به نازید کودین کو بکا بک ایک تھٹکا لگآئے۔ چا دحیران آنکھیں اسے کھودتی دکھائی دیتی ہیں اور مجھلی دونوں تصویریں اپنے سارے ( BACK GROUND) کے ساتھ کہیں اندھیروں یں کھوجاتی ہیں اور اس اندھیرے سے زندگ کا ایک اوری دوپ جنم لیتا ہے۔ استحصال کا گراوط کا ، دربیره دامن و درندگ کاردپ - انسانیت کے قبل اورشیطند. کے ننگ ناچ کا اعلان کرنے والا دوپ - ایسا روپ جس کی خون آلودگ کے دنگ بہت گرمے ہیں - ایسا روب جس کا خون آٹ م زہر آج آدی ک رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے -

تاذیر مجبود محض بے عودت کی رئ طلیق 'بہنا ہے اور ممتاسے کر گرستی سک سہاگ کی بیوگ بن گئ بیں ۔ اور نازیہ جبرا اس مقام تک لائ گئ ہے کہ اس کی ساری اس کے برن سے حبرا ہوکر قا در کے ماحقہ پرلیٹی ہو گئ اس تضویر تک بہنچتے ہیں سکینہ کی تحریر مجرا بی تہر دا دکا کھودیت ہے ۔ دمی اکبرا بن کہانی کے تا نز کو مجروح کردیتا ہے ۔ کہانی پرسکینہ کی گرفت یہاں سے ڈھیلی برط گئ ہے ۔ دواسی دفت لیسندی کو اپنا شعار بنالین سے کہانی مسنجل کئی تھی ۔ ایک حد تک بس بی جھیر الم جھاٹ کی تفصیل عنیمت ہے

لیکن کہانی کا نظان سے لگا نہیں کھاتی ۔ سکینہ اجاذت دیں تو میں ہر کہنے کی جسا رت کروں کر وہ اس مہل بینوی سے اجتناب کرسکیں تو کہانی ان کے قلم کی ایسی دوسٹنائی بن سکتی ہے جواب کی تجریہ کے لیے مختص ہو ۔

یه تصویراس دقت دهجیان موجاتی م جب سفید ایمبسیگرد کادکو متح ک دکھنے والا طوزل انجن این گھرط کھڑا ہٹ سے اس ماحول کی بے سکون کوتہس نہس کر دیتا ہے۔ یہاں طوزل انجن کسی صفحتی دور کا سمبل نہیں ہے بلیکم اس کی آواز دریدہ صفت ماحول میں انسانی مجدردی کی ہواز کا معتقا دہ بن کم ابھرتی ہے۔ اس آ وازنے ایک احبی کوچوتھی تصویری اس طرح اجاگر کیا ہے کہ وہ برائیوں کو زیر کرے ماحول ک سادی گندگیاں سمیط لیتا ہے اور ایسے بی فاز بیر وہی ایس فرین کا دیں کھونس کر حیا جا تا ہے اور ایسے بی فاز بیر وہی ہے ' اس نے مون کا شکریہ تک ادا نہیں کیا سمیستوں کے ال جائے ک بعد یہ تا سف فاز بیر کے ذمن کو ایک مذکئے گئر سجرة سطح کی صورت ہے آوا مردیتا ہے۔ کر دیتا ہے۔

ا دھرخواتین افساندنگاروں بین سائی کرد اروں اور صنف ناذک سے ہدردا ندرویہ علم ہوتاجار ہے جوان کا فطری تن ہے اور بیر حقیقت کی ہے کہ ہارا معاکشرہ آج بھی مردی افضلیت کے اطراف کھو متا ہے لیکن ایک عیب بات ہے بی بعض وقت سوچتا ہوں کہ ست کر تاکورت مرد کی ہمسری کا حقیق بی اگر کرتی ہے تو مرد کا سہارائے کری کرتی ہے کہ عورت بن تی تھیں اگر کرتی ہے تو مرد کا سہارائے کری کرتی ہے کہ عورت بن تی تھیں اگر کرتی ہے دورت اس افسانے سے اور جس کی ہو رہتی ہے اور جس کی ہو رہتی کی سکینہ سے باس کیا جواز ہے ۔ اس ایم بسید دسمی سے اور جس کی ہو رہتی کو گھی کرتے ہے اور کی کو گھی تو اتفاق آ ہسکتی تھیں جوال دو بزدل لونڈوں کو گھی تو اتفاق آ ہسکتی تھیں جوال دو بزدل لونڈوں کو گھی کا دینے کے لئے کافی تھیں ا

طیقاتی نابرابری کے شدید احساس نے پوں نگتا ہے کہ سکینہ کے ذہن پر گھرے ارتسامات چوڈے ہیں ان کی بیٹیز کہا نیاں اس موضوع کا احاطہ چرردی اورانفرا دی نگا وکے ساتھ کرتی ہیں۔ اس کے بیچیے مذکسی " الآخ "

ك جهاب م انكسى بندے ملح الملفة حيات كا يوكسي جو خليق كاركوكتا بى اكتساب سے حال تو ہو حباتی ہے۔ احساس كى آينے كاحصة نہيں بن ياتی ، سكينہ اوران كے شوہروكىيىم عبكس سربرآورد ەخاندان كے افرا دہي -آج بي سليقے سے مثابی زندگی گزار نے ہیں ۔ لیکن سکینہ اپنی اس کا میاب زندگ سے کھے غیر مطیری می اس لئے رہتی ہیں کوہ چاہتی ہیں ، أم ك كائسكھ حبين ال ك خامدان کے ایسے افراد کے حصتے میں بھی آمے جو دورونزدیک سے ان کی زندگی پر رت ک كرتے ہيں ۔ سكينربر هي مكھي خاتون ہيں ، اسسشنط سكر بٹري كے عہدہ يرفائر میں دیکی ان کے مزاج کی سا دگیان کا میں مہی ان کا پہنا وا 'ان کا انداز تكلمراس بات كى واضع نشان دسى كرتام كرده كسى اليسى زيادة قيمى شيئ كوابين اندر چياني موي مي جس ك جوت ان سارى نعمة ل كوجوانسي طال ہیں سایر پس دیوارسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی ۔ بیرجو ہرجس کی جوت میں آ تکھیں ہو ندموندکروہ عرفان ذات کا سوداکر تی ہیں وہ مجانسا آبادہ ط ہرردی کا جذبۂ بے اختیار -حیب پرجومرانسانی دکھ درد رکھنے والے کسی یمی ذمن میں اجارہ دارین جاتاہے توفن کار اپنا سکون اپنے ہی ما مقولے كَنْوا ببطيمة البه اور احتجاج كي كللي آداز بن كرابينه فن مين الجرتاب مجمع مزيدير كيفي صرورت بنيس كد احتجاج فن كى زندگى كاقيمتى اثا نه ب-

 البت مسا اضطراب ، یه نگی نگی سی بے چینی کیافن کو جلا نہیں بختے ؟
اسی مجموعہ کی ایک اور کہانی " رکشتہ حق شناسی کا " بھی بولی عد تک
سنجھلی ہوئی کہانی ہے ۔ موصوع د ہی ہے جو سکینہ کا اپنا محضوص ہے وہ سب کھ
اس کہانی میں بھی مل جا تا ہے جو مشرقی عورت کے لئے سکینہ کی لگا وٹ اور اخلاص
کے سبب ان کی اکثر نگا درشات میں ملما ہے ۔ بس ایک یہی بات کھٹکتی ہے کرسکینہ
میا بنیر کو تہر دار بنانے کے گرسے واقفیت دکھنے کے باوجو دکیوں اغماض کرجاتی
میا بنیر کو تہر دار بنانے کے گرسے واقفیت دکھنے کے باوجو دکیوں اغماض کرجاتی
درکھا جاسکتا تھا۔

"فراخ دل کون" سلجی ہون الیسی کہانی ہے ہوا بھی کہانی کے بوار مات
کوسیٹے ہوئے ہے ۔ رکش آ ہستہ آ ہستہ قاری کے ذہب میں جگر بنا فرنگی ہے
اس کی وجہ سی ہے کراس کہانی میں بیا بند کا اکمرا بین نہیں ہے جوکسی شخصیت کو
طائب تو بنا دبتا ہے کیر کر بینے نہیں دیتا ۔ دیکھئی سکینہ نے کس تہہ داری سے
دؤشش کے کردا رکوا بھارا ہے ۔ تکھتی ہیں ۔

دو جب دوستن کو ہا رہے باس رہتے ہوئے دوسال کا عرصہ سبت گیا تواس نے میرے اعماً دکی معادی میرطیاں عبور کرلس - اب گھریں کنجیوں کا بھا بھول جانے ہر جھے دھنت نہیں ہونے لکئی "

" ضیر" اور" انا "کے مکالموں نے بھی اس کہانی کو تقویت بہنجا ان ہے۔ اس کہانی میں سکینہ نے خود کو بھی کہانی کا ایک کردارینا لیپ اے اور "

" FIRST PERSON " ين كهانى بيان مرى ع ايسة ي انبول نے روسٹن کوخو دیر فو قیت دی ہے اورم س عنیض دغفب کے بعد تھی جو روسٹن کی حبنسی ہے داہ دونیاک سرزئش کا" ہیں "سے مطالبہ کرتاہے۔سکینہ نے دوشن کو معا ف كرديا اورقبول كرليام - بيال ييم الكيم مختفرسے جيلے نے جو دوستن كى زيان سے ادا ہوتاہے مس فریب واستحصال کی پردہ دادی کہے جوروش کی نسانی مجبورلیوں اور سمخر و ربوں سے فائدہ اٹھا کرعلی صورت اختیاد کرتا ہے ۔ اس طرح سکينه ايي ملازمه " روشن " کولها د هيکای بهوسے ادميرا نھا پتی ہيں . وو محصماف كرديجية بي بي عداب يركهنا في كالد ہے کہ بیں اس عمر بیں بھی دصو کا کھا گئی ۔ میں جا دہی ہوں '' میرے نز دیک اس مجوعے کی سب سے خونصورت کہانی ﴿ بازگشت سے . اس كها في مير مجبود محض انساك كى نفسياتى كر بي ناخن ناخن كَفُلتَ بي - إس كهاتى یں جبروا ستبدا دیے تازمانوں کی چوط سرمائے کے ہائقوں میجت وافلاس بر ی نہیں 'تخلیق کاراور قاری کے ذہن پر بھی بیٹا تی ہے۔ اس کمانی میں برت پرت غم وا ندوہ اس طرح تھبل تھیں کرتے ہیں جیسے انساط ومسرت كوكيوك لكادم مول -سكهاني سانيد كاحسن Twist مومور تكور تام -اس كانى فربيا ل كناف ي بات طويل ہوجاتی ہے ۔ اس کہانی میں ایک مقام پر تیز روی سے تھوکر کھلتے کھاتے سکیبہ بِي تكلي ہيں - اس كہانى ميں مكينيہ فے رمز وكذائ كىجوت جگا ك ب اور اختصار

و اجهال كوطول كلام برانتخار بخشام و دييفية أس كهاني كاموضوع مي سي

طبقاتی کش مکش اسی سماجی اورخی نیج اسی غیر انسانی استحصال اسی محاشرتی کب و کسا د کا احاط کرتا ہے جو سکینہ کو بے آدام دکھ آہے اور بی ہے آکا می کل این کوفن کی جان بن جائے گئے ۔ بیں سکینہ سے کہانی پر سی عقابی گرفت کا متعقا هنی ہوں ۔ میری حواہش ہے کہ وہ موضوع کو اپنی نس نس میں سرایت کی متاب کا موقع دیں اور جب ٹیسیس ناقابل بر داشت ہوجائیں ' تلم اٹھالیں جانے کا موقع دیں اور جب ٹیسیس ناقابل بر داشت ہوجائیں ' تلم اٹھالیں کئی بادایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے با وجود بات نہیں بنتی ۔

ی برایس کا نی عجیب بر تر صف ہے کبھی آئی سے دھیج سے سامنے آگر بیٹھ دہتا ہے کہ اس کی ساری عشوہ طراز پول سمیت آپ اسے کا غذیر کجھا کچھا دیں ،
بساری اددیں ۔ غلام عباس کو "آ نندی "اسی طرح مل گئ ہوگی اس کے
بعد انہوں نے کہانی کو بہت مہل الحصول سجھ لیا ۔ بین ان سے اس بات پر بالکل
متفق نہیں ہوں ۔ یہی کہانی کبھی ہا تھ ہی نہیں لگتی ۔ ہا تھ لگتی ہے تو اس کا ذلک
انر جا تاہے اور یہ رنگ انگلیوں کی پوروں سے کا غذیر اسی سے دھیج سے تنقل
نہیں ہوتا ۔

ہیں ہوتا۔ پر بھی سکینہ کی طرح انہیں داستوں کا داہی ہوں۔ کہمی کھی دماغ کی رگیں جبکے یوصنوع کو مزید سنبھال کر دکھنے کا با داکھود تی ہیں اور یہ فارش لگ جا تاہے کہ اب یہ رگیس بھیلے پڑیں گی یا بھر کہائی ہے کہانی HAUNT کرتی کرتی خود کہیں گیھا وں میں مرجامے گی تومیں نے فلم اٹھا لیا ہے لیکی کیا کروں کرکس کے با وجوا بسا بھی ہواہے کہ نہ سرخ روہوں سکا نہ وہ خوشی کہانی نے مجھے دی جس کا ہیں مثلاثی تھا۔ تحلیق کا کرب ، در دِ ذہ سے ذیادہ ہونا چاہئے ا درید بات مجھ سے بہتر سکینہ سمجھ سکتی ہیں بات ا درطویل ہوجائے گا اس لئے اس لئے کی اس لئے کی اس لئے کی اس لئے کی اس کے اس کے کی میں بیان کے کچھ چھو طے جھو طے اقتباسات کی بیٹ کشی براکھ قا کروں گا ۔

وفر میں آگر نشیته آباً کی حبکہ ہوتی تو آپ کی خربان میں اُسی کھوئی اللہ اسی خربان میں کہ وہی اللہ کی خربان میں کہ اللہ کا اسی شادی کو کم کھی جو ہوتی ہے ۔ آپ کے جذبی ؟ کیا وہ کوئی معنی نہیں رکھتے ؟ ؟ ؟ "

" را فيه "

" كيا آن في ممال كي اور بهنين نهين بي ؟ كيا آن كي لوكيال اور بهنين نهين بي ؟ كيا آن كي لوكيال اسلم ميال كي قابل نهين أوه كعبلا اين لمط كيول كابياه بياد المسلم ميال سے كيول رجائيں گي ۔ ايسا وقت پرط نے پرام بربنوں

کو غربیب بہنوں کی لرماکیوں کی باد آجاتی ہے۔ "
" اصفہ "

و آمنه نے اپنی دکھتی آنکھیں تڑیا بیگر کی جانب بھیریں اور پوچھا۔

"مصيب آب بركيول آك كي آشي ممال "

" آ من "

دوسنا دى كے بعدتم ہر وقت اسلم مياں كے ساتھ دہوگا اور كھو كو سے كے لئے اپنے مال باپ اور بہنوں كو بھول جا و كى بہارك كھرسے كوئى فر دئم سے ملنے نہيں آئے گا جب تك كرييں نہ بادك ليميں نہ بادكار اللہ بادك ليميں نہ باد ماں نے اسلم میاں کے ذکر کا سبا را لیا۔ اور کہا ماشاً النواب اسلم میاں کے دوروں ( FITS ) کی شکا بیت میں کمی ہوگئی ہے وہ صحت مندد کھائی دے رہے ہیں "

"Uh" \_\_\_\_\_

وو اورآ منه آیا؟ " دا منیه کے بجینی سے پو چھا

" راضير"

آمنہ بہت کمزور ہوگئ ہے . . . . . کیا بتاؤں ہمنہ ما بننے والی تقی لیکن ٹریا مبیم نے اس کو ماں بننے نہیں دیا ۔کہتی ہے کرشادی کی شرائط میں بہ بہیں تھا "

" しし" \_\_\_\_\_

سیح کادکھ پہلے تو چھٹی ڈسبر ۹۲ء کے جس سانح عظیم کوکہانی کا مرکزی خیال متصورکیا گیا ہے دہ اس کہانی ہیں ایک معمولی حا دینے سے زیادہ وقدت مہیں رکھنا کرا خباری دلیورٹ کی طرح بعن طعن سے سی توم کی ہائے مالی کا دل دو نسیم کردینے والا حا دیڑ کوئ تا تر قاری کے ذہین پرنہیں چھوڑ تا۔ اس انح عظیم کو بنیا دہنا کرایک ہو تہا د نو جوان کے قتل پرشرت احساس کو جھنچو کرکسی افوادی غم کوا جا گر کر نے کا معنی نامشکو دک گئی ہے۔ جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جینا بی کم کو افرادی غراف ختم ہو نے تک بھی غم وا ندوہ کی اسی مرددانہ فضاً تیار نہیں کرسکی جو کسی قوم اور ملک کی غیرانسانی سفاکا نہ بیدودی و استبداد کوسادی دنیا کے آگ نظر مناک مظہراتی ہے۔ اس پر مستر اداس جلے سے کہ استبداد کوسادی دنیا کے آگ نظر مناک مظہراتی ہے۔ اس پر مستر اداس جلے سے کہ استبداد کوسادی دنیا کے آگ نظر مناک مظہراتی ہے۔ اس پر مستر اداس جلے سے کہ

ووسشہریار کے طوبو ٹی بررجوع ہونے سے پہلے ہی ارد ممبر ایک تنا مت بن کرآئ "

این ارا مها تا ترجی کو بیجی قادی کے سامنے واضح ہوجا آہے اور کہانی این ارا مها تا ترجی کو بیجی تادی کے سامنے واضح ہوجا آہے اور کہانی این ارا مها تا ترجی کو بیجی تی ہے ۔ اپنے کا دُس کی تبا ہی کا بوجہ ذمن پراٹھا ہے حامرصاحب کا دُس کی طرف چل بڑتے ہیں جبکہ انہوں نے برس با پرس سے گادُس دفت کی صورت نہیں دیکھی تھی ۔ حامدصاحب نے بید تک نہیں سوچا کہ اس دفت توجان کے لائے رخیانی کی تخلیق ہوئی اسی لئے ہے کر شہریا در کو جام شہادت بلایا جا مے اور الک آھے کہ تہر اور جام شہادت بلایا جامے اور حامد صاحب کہانی کے قادی کے آگے وا دیل می تیں اور با بری مسجد جامے اور حامد صاحب کہانی کے قادی کے آگے وا دیل می تیں اور با بری مسجد رمیان میں لکنائی رہے ۔ حامد صاحب نے تواس مہم کو تھی بر ابر سرنہیں کیا کر قادی کہانی کے ساتھ جیتے ہو میں شہر یا در کے غم میں نا ضر صاحب کے لئے باعث تسلی بنیا۔ خود حامد صاحب فلسفہ طرازی پرا تر آتے ہیں ۔

دو بیٹائم جا در بیں خو دس آئی طاقت نہیں یا تاکہ اس دکھ محرے شخص سے آنکھیں ملاؤں ۔ ما ساس تم رسید شخص سے آنکھیں ملاؤں ۔ ما ساس تم رسید شخص سے آنکھیں ملاؤں کے دوست حاسر نے کہا ہے کہ ہما رے گاؤں کے اسکول اور کا لجے نے جہاں ہو ہمار سیوت بیدا کئے ہیں وہیں زمریلے ناگ مجھی بیروان چڑھا ہیں انہیں ذم ریلے ناگوں نے ہماری دھرتی کے بدن کی دنگت بیلی کردی ہے ،،

میرے نرویک اسپی فلسفیانہ موشکا فیول کا ایسے موقع پرکوئ محل ای نہیں ہے جوند کسی احتماعی غم کے جذبے کوا مجادتی ہیں یا دلاسردتی ہیں۔ اور ندکسی افوادی عم کے ۔

یا بھر پر بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا نی کو بوری طرح نہیں سمجھا ہے اور سکبیتہ سے اس کہانی کی حد تک زیادتی کہ ہے ، اگرا بیدا ہے تو بیں سکبینہ سے مسترعی ہوں کہ وہ اپنے قلب کی وسعتوں ہیں ممیرے اس جہل کو بھی کہیں چھپالیں کہ وہ بہرحال اچھی اضا نہ نگار بھی ہیں ' فن کار بھی اور دلِ درد آ سشنا دکھنے والی خاتون ہے مثال بھی ۔

پی سکینہ کے دوسرے مجوعے میں موصوعات کے تنوع کا انتظاد کردں گا اور صرف سی لئے کردں گا کہ وہ کہانی سوچنے ' بننے ' بر تنے اور وقت پڑے تو ملکو ایک ملکو اے کر کے رفو کرنے کا گرفیجا ن کئی ہیں۔

> ا قبال متین ۲۱ (دسمبر۱۹۹۳ سه کهانی نه کتاب نگر-نظاً) سباد لے بی (۵۰۳۰۰۱)

## س في النظير الامين



سكيمية وسيم عباس كى كمانيول كالمجموعه و صليب كابوجه ، براهف كو هلا اور مجھے خوشی حاصل سود في ۔

مجھے ان کی تحریر میں ایک گیرائی ادر گھرائی ملکی - مجھے ان کی مورج ان کی ابنی سوج ملکی \_ مجھے ان کی مورج ان کی ابنی سوج ملکی \_ میں نے عوسس کیا کہ ان کی تحریر یہ جسے سوج ملکی اس میں ان کی فسکران کا تدبر بھی شامل ہے ۔ مث ل کے طور بیران کے یہ الفاظ عور سسے پڑھئے ۔

لا سامنے دیوار برسی بیم کی سرخ ککیے۔ نے مرا ذہبن متوجہ کر لیا ہے بونٹیاں! اس موسم میں! میں جران ہوگئ کچر موسیقے لگی گتی چیوٹی سی جان سے جیونٹی کی اور کتنی محنت کرتی سے دہ المب کن اپنی کسی ہم جنس کے اسکتے ہا تھ نہیں کچھیلاتی " اس محنت کا پر تو مجھے سکیات کی تحریروں میں ملا ۔ اسپ کن صرف محنت ہی نہیں۔اس میں ان کے خیالات اور جذبات کاعمل دخل بھی سے ۔ساتھ می مجھے ہے جھے اس کے اس کا میں ان کے خیالات کی گرنت مضبوط ہے۔

سكىين كوبات كين كاسليقه آتاب ـ اينے خيالات كوده ساده لفظول ميں اداكرتے ہوئے اچانك بات كواليا موڑ دے ديتى ہميں جس سے ثارى استجمابى كيفت سے دوچار ہموجا تلب ۔

ادید لکھے ہوئے فقرول کو پڑسے ادر کھر آخری جلے بی تور کیجئے۔
اس میں طنز کا کھر لوید وار سے جو بڑھنے والے کو غور دون کر بی مجبور کرد تیا ہے۔
اور یہ کسی ادیب کی سبسے بڑی کا میابی ہے کہ قاری اس کے ذم نی سفوی اور یہ کسی اور یہ کسی اس کا شرکی ہو ۔ ا دیب جو بھی موڑا کی اس کا شرکی ہو ۔ ا دیب کے میدان میں سکید ہے توش آئٹ دم تقبل کے لئے میری نیک تمنا میں ۔

رنبعه منظور الامين



سسکیدند وسیم عباس کی ادبی تخلیق کاجائزه لیتے ہوئے ان کی شخصیت کوپیش نظر کھما ہوں تواندازہ ہو تا ہے کہ انھوں نے کس ریاضت سے خرمن ادب کی خوشہ بینی کیسلئے اپنا ذہن بنایا - معاشر سے سے اخلاق ادر سماجی اقدار کو رکھنا توہر ادب کا شعار ہو تا ہے لیک مرا دیب سے حالات مجر بات علمی سطح ادر نفیا تی ہیس منظر مختلف ہوئے سے اس کا ذاہ کی لگاہ بلکہ دویہ حجرا گا نہ ہوتا ہے۔ خرص کسی کی ادبی حیشیت ہو کھی اس کا مطبع نظر تنگیقی ارتقام ہونا طروری ہوتا ہے۔

یبال به مراحت بجاہے کہ کسی ادیب سے بخی کر دارا وراس کی دہنیت کا اس کی تخلیقات براتر موتلہ ہے ۔ بیٹک یوں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ادیب شاعریا نسانہ نگاراد بی اعتباد سے تکھنا اور کہت کچھ آدراس کی عملی زندگی اور نظریات میں ہم آ بینگی ہوتوف کری گہرائی کے ساتھ علمی صداقت کا مظاہرہ بہتر ہوتا سے ۔

جہال تک اس انسانڈنگا رکا تعلق سے ماری قبری ریشتے داری سے

ہے کر قربتیں زیادہ ہیں۔ چنا بخر مجھے ان کی زندگی کے حالات اور ذہبی بسب منظر سے ہہت حد تک دا تفیت ہے۔ انھوں نے ابی تخلیق سے قب ال درتخلیق کے دوران اعلیٰ اخلاقی اور معا سخرتی اقدار کا پاس لکھتے ہوئے نقط زندگی کے تعتاصوں کو جول ہے نواں کی جو سے نقط زندگی کے تعتاصوں کو جول ہے نہایت رکی تہرین کا اور اس کا عنوان جذ نبرایت ارکی شہا دت بیٹ سے کرنے مربر خام میں اور حلنے لگا اور اس کا عنوان مطیب کا بوجھ بنگیا۔

اب د نکھنے ان کی شخصیت کیسے انجوری ۔

ریاستِ حیدا آباد میں " شریف گھرانے" سے مراد کیا ہے بھی گھرانے تھے جِن كى بيجان نقط شرافت تھي- سنشان وشوكت سے كوئى تعلق تھانة اعلى جميده دارى کی فچھ تمیناً ، مذمر <u>تنے کے لئے</u> ضمیر فروش ہوتی ۔ بیماں ندمہی تعسلیم اور اخلاتی تربیت صرْوری تھی۔ امورِخاند داری جاننا تنسوض تھا۔ دکن کی باد تنا ہات کے دیرا تر مخصوص لتحواب منكها كي جات جوام ائر ملطنت مصير كرعا تأم رول ميل ياك جلتے۔ اس کےعلاوہ لوگ تناعت میں مگن نسبتے۔ لیسے ہی ایک گھرانے کی برورده سکیب رویم عباس میں - سرکاری نوکری کرتے ہوسے اپنے دسیا شوہر وسیم عباسس (افسانہ نویس) کے ماتھ ہو فطر قا کھونے بھالے بیٹیم مگراین آزاد خیالی وا زاد شربی ی خاموش سبایع کرنے میں سبط رکھتے میں خوشگواداز دواجی مفر طے کرنے کے لئے اٹھیں تود کو نئے سابخے میں ڈھالنا بڑا۔ دوسری طرف خاندانی دوامات کا تہد دل سے لی فاکرتے ہوئے لینے مسرال کے بزرگول کی خدمت کی بدولت انھیں دونتہ میں دعامیں ملیں - صرورت مند اور بے سہارا ملازم کے

و کھ درد کو اپنا سمجھنا کیوں محموس ہوتلہے ان کے گھر میں خیروبرکت کا باعث ہوا۔ ول و دماغ مومن ہونے کے ناطع حقیقتوں کا مثابدہ کے نیے میں ایمانداری کا ثبوت دیا۔ کسی زُمرہ حیات میں خدا بھی انتقاف کا شعلہ بھڑ کرتا دکھا تی دیا تو ایپ نا دامن بجیاتے ہوئے مباہل کا یو جھ نحالفین پر ڈال دیا۔

بینے مکان پرلیسی شعب وں کا استمام کرتی رمیں بین میں دانشد آزر ادر میری شرکت لازم ہوتی ۔ ادبی دفر سبی عنوا نات برغیر جانب دارانہ گفت گو سے مواقع ان کے لئے سودمت سبوئے ۔

موصوفہ کے خیالات ادر عملی زندگی میں تصادم نہمیں ہے وہ اپنے نہ ا کی ساتک کظ بنہیں۔ آپ اپنی نقاد کھی ہیں۔ بعنی آپ اپنی اصلاح کرنے کا اللہ محتبِ نیب دکھتی ہیں۔ یہ فرہب کی یا بند ہیں۔ اللہ کے دوست الگ الگ مکتبِ نیب کے میونے کی وجہ سے آئ سے خلص نہ دوا بط رکھنے کی وجہ سے ان کے ۔ ا یہاں کے خرمی رکسم ورواج اور بہار) کی تہذیبی زلگا دیکی کا مطالعہ لیمیات افرون ہوا۔ جیسے کرایک اور یہ بلکہ ہردا فتور کے لئے کا دائم تنا بت ہوتا ہوتا ہے۔

اب کی تھے موضوعات کی سب ریش تقیدی پیہلو کھلتے ہیں۔میرے اطہار کے لئے حافظ کا میرم صوع صا درآ تلہیں۔

و بماش می گویم و از گفت به خو د دنشادم ، سکینه وسیم عباس بوجوده حالات کومپیشر پیش نظر کھتی ہیں۔ل<sup>اعل</sup>ی اوراحساس کمتری کا نسکار موکر کمی خاص طبقے یا نظام کے تعلق سے متعصبات رُآ قسائم نہیں تحرقیں۔ جیسے کہ آن کل کھو کھلے ذہن والوں کا اغداز میں گیاہے اور ایک فیش ہوگیا ہے کہ اپنے آپ کو جدت بیند بہائے ہودالانہ و برطا نیہ دائ بر لعن طعن کرے ۔ گھسی بٹی باتوں پر وقت کیوں ضائع ہو۔ انھیں احماس ہے کہ

ہر حدر میں ایک نظام ہو ماسے ایک مدت یا ذمانے کے بعدوہ ختم ہو جاتا ہیں کہ آئ اچھائی اور برائی کسی خاص طبقے وغیرہ پر موتود نہیں ۔ دہ نوب جانتی ہیں کہ آئ ہما دسے ملک اور معاشرے کے ممل کل نہایت عبرت انگیز ہیں۔ ہادی سیاست اور چید مشرونید گروہوں کی طرف سے مجھ مانہ کروارس اصافہ ہو دیا ہے ۔ ان کا وانشوران تیجز یہ کرنے سے ہم کسی شیجے پر پہنچتے ہیں جائے ہمبرونالم کے ذمے وار مرانی وارم نہ ہمیں ۔ ایک عام تیجا ہوا فرد بھی ہموس کرتے ہونالم کے ذمے وار مرانی وارم نہ ہمیں ۔ ایک عام تیجا ہوا فرد بھی ہموس کرتے ہونال کر تاہے کان حالات حدیدہ بن جاتا ہے اور موسونونہ کی پیٹ کس پر نظام اللہ میں ال کر تاہے کان حالات

سے مجروح مو گئے ہیں "اب یہ جملہ تاریخ سکیم کی جان ہے کا رواداری اور محبت تو ہواری تبذیب کی نبیا دیے "

و مادن مهدیب ن بن سے۔ « فراخ دل کون بی میں مفادینی کی سطوں سے بلند مہوجا کو اس دور کی قوی فرمینیت پرضرب ہے۔ آ گے مف کرانہ دنگ بھی ملتا ہے۔ د تعلب وحمیر کی سواڈیں کا در دہاں منہ میں اناکی لگا کتی ''

کو بے شک معاوضہ دیا جاتا ہے مگر حال کا دام کیا ہو سکتا ہے ۔ میں میں میں میں این اس کی حقیق کے دار علی میں 812 علی

د عِبرت، میں زینو جا جا ایک حقیقی کرداد میں - ۲۸ ۱۹ میں اور میں است حیداکٹر نشر فاء زندہ درگور دیا ست حیداکٹر نشر فاء زندہ درگور تھے۔ بیض کیے بعداکٹر نشر فاء زندہ درگور تھے۔ بیض کیے باتو شوئ تسمت یا ناعا قبت اندلیثی اور کوئ مجبوری کے تحت کمی سیفیل نہ سکتے۔ زیمی جا چا جا جا میں میں بدلے موسے سالات کا کس حدالک مقابلہ کرتے ہے۔ امران کی زندگی کا فعالہ ختم موا مگر ان کی بیٹی کا ملوک اتا بل معافی دہ گیا۔ ان جمی زیمی جا کو باد کرنے والے زندہ ہیں۔

" وقت کا انتقام" میں دوستی کی سیجائی اور بزدگا نه وصنعداری کی جھلک جا بجاملتی ہدیں کے کھا ایسی کی سیجائی اور بزدگا نه وصنعداری کی جھلک جا بجاملتی ہدیکن کچھائیں بھی با نیسی میں جومصنف کی محتاج توہم روایت منابعہ یہ غفلت سہواً موئی ہو۔ شادی کا جوڑا پہنٹ فرسودہ روایت بنیس بلدایک روائے ہے۔ لیکن اس کے لئے مجبودی ہوتو بجھیڑ کرنا حماقعت ہے۔

منتی جی کی بیٹی کی شادی برابر حودلوں کا ممیسل ہے ہوادی نے بیٹے کے تفرقے سے

پررے ہے۔ ادر نے بنے کا تفرقہ شروع سے ذات بات کی تقسیم اور طبقاتی امتیاز

منتی ہی اس کے مبیس سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی وضاحت کرنی جا ہیئے تھی کہ منتی ہی اس اللہ محکور کر اس سے الگ بھگہ کہے۔ اس کئے کہ محاشر تی نظام بد لنے سے

دیور تھی کو چھوڑ کر اس سے الگ بھگہ کہمنے نگے۔ اس کئے کہما شرق نظام بد لنے سے

دمن سہیں بی تعقیراً کیا مشتر کر خاندان کا دواج نواجہ مندہ سکا دور نوابی ما جول ختم بوتا گیا اس سے قدیم و موروثی مما زمین تاجیات دیور ھی بی ندرہ سکے جیسے کہ عمد دفت میں برونا تھا۔

سكينه وسيم عباس كانتيوه مرف يجه هناسيكهنا ادر كهناسي معتمند تنقيد كاخير تقدم كرتى الله يشمرت بيجاكى بالكل قائل نهيس عرض ان كى سرج ادران ك تجربون كي تحت جذباتى كمرائى كى محاسى ان كى تخريرون ميس سك كى - بهت سى بالتيس اميى هى حداكنده مجموعوا عن آسكتى بيس -

اب دلیجه نایه بید کرمهادی زبان تغیرات زمان که ساته که ساته کمس قدر نظر کاری تغیرات در است که ساته که کست تنده کست نفر کست که می تفاد کے مساقد میں تعامیم کار دیا ہے میاں کو تعید میں کار دیا ہے کہ کار دیا ہے دیا ہے کہ کار دیا ہے ۔

لین تا ترک اختنا) پریم بی فرف کردنگاکه موصوفه مزید علی نظریات او تهزیب کاتفابل مطالعه کریں جیسے کہ ہرا مجرتے ہوئے ادبیب کوچلے میئے نکر ونظریس جتنی دست پیلاہو آنا ہی عاملگر براوری کا تصورا جاگر ہوگا۔

• ذکی شاداب ۱۹۹۵مر ۱۹۹۳



ایک عظیم سے کا قول سے کرد انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا یوگی کڑا پی قدر ومنزلت کو مذہبے اے"

میری جہالت کا اغدھ اڈورکیا میرے ہم نفس سید دسم عباس نے ادر جھ میں چھیے قلم کارکو بہجایا کہ اشکر آنر کی بیدارنظر نے۔

بان دونوں کی جوصل افزائی مصری ہے۔ ادب سے اتجا کے انجم آئے۔
وسیم مجھے ترتی پیندمصنفین کے جلسوں میں لے گئے اور میں اس انجمن کی رکن میں گئی۔
دہاں مجھے افسانہ نگارول تماعول ادیوں اوردانشورول کو شننے کاموقع ملا یمن کے تجربات ومث ہوات افسانوی شعری اورضمونی پسی میں جھا کرمیے رہے احساسات کو متح کہ کرتے ہے۔ میں اپنی تلاسٹ منزل کی جبتو میں سرگروال احساسات کو متح کہ کرتے ہے۔ میں اپنی تلاسٹ منزل کی جبتو میں سرگروال بوگئی۔ میری فضا میں پر واز محمود میں میں میرے افسانوں کا محمود مصلیب کا بوجھ "۔

لینے اضانوں کے بادیے میں یہ لکھنا پسند کردنگی کر میں نے اپنی نظرکے ك مطابق بيندوسان عورت كوملائش كرنے كى كوشتش كى بيے ہو مجھے مطلوم بھى ملى، وفاكي ديوي بهي اورباغي بهي - افسانه " بازگشت "كي اسمنه اين مظلومي كواست ر اور قربانی کے اعسانی قدروں کے نذر کردیتی سے ادر اپنی باغنی طبعیت والی بہن راضیہ كونجى يئ سبق سكھانے كى كوشش كرتى ہے -ليكن «صليب كابو جھ ، والى باغى ستبيلا اپنی دوست نرجس سے پوچھتی ہے کر محورت کی قربانی محورت کا ایتار كس كے لئے ہے ؟كيا آن بے حس بے مروث ادر اخلاق سے گرے موسے انمانول كركتي جوليف على سعاف نواس سوزياده جيوانول كى صف میں کھولیے کئے جانے کے قابل میں اندائے کی مفادیرستی اور خود غرضی کے بتصور مسيلا ى تودى كى يطال كو توطق ميس اوراس كى تود اعمادى کو کمز ورکرتے میں بیر بھی وہ اپنی صلیب کا بوجھ تنہا اٹھائے موت کے گلے لگ جاتی ہے۔ '' وقیت کا انتقام'' دالی سمارہ بھی باغی عورت ہے۔ جب رو برای د بورهی والوں نے ایسے بہوے روپ میں تبول نہیں کیا تو اس نے بھی مادی کے ددائی جواے کو فرمودہ نظام کارواج کہر کر اہمیت نہیں دی اور اپنے محبوب عجاید سے سیول میریج کرلی بعب بڑے نواب کواس بات کا احساس ہوا کہ انہو نے ستارہ سے الضاف نہیں کیا تو اسے اینے بلا بھیا۔ کو یا اپنی بہوتبول کر لیا۔ عجابد كم محصاف يركم براس نواب المدرس نوط محكر مي ساده ماضي كي تمام تلینوں کوائی فرص کی جا در میں چھیا کر بولے واب سے ملنے جاتی ہے۔ و رشتہ مق شنامی کا سی خانم وفائی دیوی ہے۔ ادنی ہوتے ہوئے اعلی کرداری حامل سبے اور حق شنامی کا تقاصه پورا کرتی ہے۔ اس طرح بیم<del>مار</del>ے

فرداد ابنی اپنی چگر حقیقی میں جن کی تصویر میں بیں نے اپنی کت ب کے قرطاس پر انھے اری میں۔

میں نے لینے دور میں فرقہ وا دانہ ف ادات زیادہ فیکھنے ہیں اسی کے میرے کی افرا نول کا موعنوع ہو ضادات سے میرے افرانوں میں ابہام کاحشن نہیں ہے - کیونکہ میرے خیال میں زندگی کی کڑوی کے میلی حقیقتنیں بینی ابہام سے بھی کی جائیں تو اثر سے پیاکرتی ہیں۔

یں تہم دل سے احمان مزموں اواج ہا درگول کی ۔ جو بزرگ نقا م دانشور اور اَجْن ترقی بِ نو مصنفین کے مربیست ہیں جھوں نے اپنی عدیم الفرصتی کے با وجود ایت وقت نکالاکہ میرے افسانوں بیطویل مقدمہ تکھ سکیں۔

یں بہت منون طوا کو مغنی تبسیم کی جو نامور تراع نقاد اور دانشور میں۔ جنوں نے میری کتا بکا فیلاپ مکھا۔ جن کے شعر سے میری کت ب کا بیسلا صفیح کم کا دیا ہے۔

میں خلوص دل سے شکر گزاد ہوں شہور و متمازا نسانہ نگاد کھائی آجالی۔ صاحب کی جنوں نے نامازی طبعیت سے یا وجود لینے دو صلیب کا بوجھ کی بات میں مجھے مفید مشوروں سے نوازا - ہیم میری خوش قسمتی سبعے کہ محدود بچرہے کی بنیا ہے۔ انکھے گئے میرسے اضافوں کا اکفوں نے تفصیلی جاکزہ لیا سے ان کا نعلوص سبے کہ اُ طویل بہتے ہفظ میرے لئے تکھا۔

میں تہددل سے احسان مند میول مایہ نازمتہور و متماز خاتون ناول ﷺ افسانہ نگار دفیعہ منظورالا مین کی حجموں نے میرے افسانوں کو اپنے " لب ولیج ً میں سراہا - میں بہت ممنون بول ذکی شادآب کی جوا بخن ترقی بند مصنفین کے مطقے میں متبور ہیں۔ حفقے میں متبور ہیں۔ حفقے میں متبور ہیں۔ حفقے میں متبور ہیں۔ حالت اور میری شخصتیت کا اصاطر کیا ۔

میں شکریہ اداکرتی ہول نفٹ ل خرکا جنوں نے اس مجموعے کی تابت میں بہت مدد کی ہے۔

تی مروری، خوس خوص سے میری کتاب کاسروری میار کیا ہے اس کی تعرافی میں اس کی تعرافی کا میں کا میں

مسكيبنه وسيم عباس اسطرط اسكرطري - اندهرارداش بيلك سرواري ميش حيدالاباد



جہ کھی وقت کے ماتھے بیٹرنکن پڑتی ہے کہن ہذیب کا سٹیرازہ بکھر جا تا ہے



مسر**ی کانٹ** ایک جزنلسط تھا - بیرونی مالک میں <u>رستے ہوئے جب</u> تین سال کا عرصہ بیت گیا تو آس کو وطن کی یا دستانے ملکی وہ ایک سمنے کے اُسے وطن چلاآیا - ایر بورٹ براتر تے ہی وطن کی مطی کی خوشبو میں ملی جل کئی بادیں اسس کے ذہن کے پر دے پر اہرانے لگیں - ایر بورط کے جمیلوں مسينمط محرجب ده با برآيا تو ديجها اس كي ال بانهي بي يحييل مي بتغيراد كقطري ہے۔وہ دور کر مال کے سینے سے لیٹ گیا ۔ پھر دستہ داروں کے گلے لگا - أس كى آنكھيں ان دوستوں كو طوھوندتى دميں جن كاكہيں بتانہ تھا دہ مجلاوہاں کیسے آتے سری کانت کوخط دکتابت سے پیم تھی کیانے خطوط کا جواب نہ پاکر دوستوں نے بھی اُسے تکھنا بند کر دیا۔ اس طرح وه لينے دوستوں سے کط کر رہ گما تھا۔ سسری کانت کے گھر بر رہنتے دارول کا تانیا لگارہا۔ دلیس

بردیس کی باتن ہوتی رہیں۔ تعقیم ابلتے بیسے ان قبھہوں نے سری کا نت کو جاہر احرا کا فرکھ بادی کھیے مجاہداورا عجاز دو کھائی تھے۔ دولوں می اس کے دوست تھے۔اس کے ساتنہ کا ان میں برط حصتے تھے۔ ان کاتعلق شہر کی شہور" بڑی دبورهی سے تھا۔ بات بات بات بر تبقیے لگا ناان کے مزاج کا حصہ تھا۔

اب دن طيه دا تها - سورج كا جراغ كل مود ما تها - شام كي طیخ اور ملکی ہوائیں جلت شروع ہوگئی تھییں۔ سری کانت کے رہنتے دادائی۔ ایک محرکے رخصت ہونے ملکے تھے۔ سری کانت تھندی ہوا کا مزہ لینے کے لئے الين اپارشنط كى جهت كيا كيا اور كھلے اسمان كو يكھنے لگا وہاں شفق كے رنگین پرد ہے آویزاں ہو گئے تھے ۔ کہیں کہیں سورج کی سنبری کرنوں سے أسمان تبكمكار بالتف - سارول كى تت ملين ابھى روسشن تنهيں ہوئى تھيں -اپاد شنط کے گیط سے قریب کھڑے او نے او کیے نا دمل کے درخست سى كانت كو تك لىرى كلى - الكيين ديكه كرسرى كانت سحة موتول إرمكوا پھیل گئی ۔ اُسے ستادہ کی یا دہ گئی ۔ ستارہ جو ناریل یانی بڑے شوق سے پیا کرتی تھی ۔

ستارہ سے اس کی بہلی ملاقات باغ عامۃ میں ہوئی تھی جہاں وہ لوکھوں کے جھرمٹ میں کھوٹی ناریل یاتی پی رہی تھی - اس وقت مجاہد نے سے مرک کانت کو چیکے سے مبتایا تھا کہ ستارہ اِن کے منتی بابائی

لظى سے اس نے بی بھی تبایا تھاكہ شادہ الدوكالج میں برطن سے ۔ جمہ الدكا دوكالج میں برطن سے ۔ جمہ الدكا

کرستارہ نادیل ہاتھ یں پکراے ان کے پاس جلی آئی۔ مجابدت اس کا تعادف سری کا نت سے کرایا۔ کھران کی ملاق آئیں کارلے کے جلسوں میں اردد کانفرنسول میں ابغ عامر میں ہونے لکیں - تکلف کی حدیں او طین لگیں۔ دوستی کانور کھیلنے لگا مِسری کانت نے محدوس کی کرتارہ بلاکی ذہین ہے۔ وہ طبعاً کم کو سے لیکن جب لی ہے۔ وہ طبعاً کم کو سے لیکن جب لی ہے۔ وہ اسکا ہوجاتا

ایک دن سری کانت نے مجابد کا آنکھوں میں سادہ کے لئے محبت کا پیغیام بڑھا بحبت کا یہ پیغام سری کانت کے دل میں مرت کی لہران کوارا دادبن گیا - مجابد کے حتی کی گرمی نے سارہ کے دل میں کوررا ۔ وہ بحب بی بوت بھائی ۔ محبت کی آگ دونوں کو دون میں اس مورک کر بڑھی کہ جبت کی آگ دونوں کو دون میں اس مورک کے درو دیوار جبرای دیوارت محبوس کر کی ۔ دیوارهی کے درو دیوار نے سے دیکھا۔ سادہ کی اس جوارت کو جبرانی سے دیکھا۔ سادہ کے کال بے نیازی سے ان جبران نگاہوں کو نظرانداز کردیا ۔

ادھر دیوڑھی میں مجاہد کو حسب نسب کے واسطے ہے گئے۔ دولت کی محروثی ہے کہ دولت کی محروثی ہے کہ دولت کی محروثی ہے کہ میں انسانی نسب کے دول کا محروثی ہے کہ میں انسانی کی محروثی ہے کہ میں انسانی کو مستے ہوئے کہ دول کو مستے ہوئے کہ ترشیب دی مسیکن اس کی ہرآواز دیوڑھی اور کی میں کہ میں اور کی میں کی مراواز دیوڑھی کے درود پواد سے میں کی مراواز دیوڑھی کی کی درود پواد سے میں کی کی درود پواد سے میں کی مراواز دیوڑھی کی درود پواد سے میں کی مراوز دیوڑھی کی کی درود پواد کے درود پواد کی کی درود پواد کی کی درود پواد کی کی درود پواد کی کی درود پواد کی درود

دوستوں نے شارہ کے گھر پرشادی کاجش منایا۔ شادہ بہت نوش کھی اس کواس بات کا دکھ کھی نہمیں دہاکہ اس نے شاوی کا روایتی جوال بخش کھی اس نے شاوی کا روایتی جوال بنیں بہت کی سوجھ بنیں بہت کی سوجھ دہ سے اللہ کی رخصت نہیں بہت کی ۔ دہ موجودہ سے اللہ کی سوجھ برجھ در کھنے والی خرجی لوگئی تھی جس سے یاس فرسودہ نظام کے روا جول برجھ در کھنے والی خرجی لوگئی تھی جس سے یاس فرسودہ نظام کے روا جول

کی کوئی اہمیت ہنیں تھی ۔ ایک دن ستارہ نے سری کا نت کو بنستے ہوئے۔
بتلایا کھا کہ دہ لوگوں کے اخلاقی قدروں کی پر کھ اصلی کو کھوٹ برکس کے کرتی ہیں ہوا اتر تاہے ۔ وہی اس کے لئے کمندل ہے ۔
برکس کے کرتی ہیں ہوا اس کی ووا اتر تاہے ۔ وہی اس کے لئے کمندل ہے ۔
جیسے اس کا مجا ہد اور اس کا ووست سری کا نت ۔ اس یا دیے ساتھ سری کا نت ۔ اس یا دیے ساتھ سری کا نت یا دول میں اس طرح کم کھا کہ اس کے ہونوں پرمس کر اپر طی بھیل گئی ۔ سری کا نت یا دول میں اس طرح کم کھا کہ اس کو خبری مذہوئی کر کہ ماں آئی اور اس سے قریب بیچھ گئی ۔ وہ ماں کی اور اند پر جو کھی پڑا وہ کی اس کی اور اند پر بھی گئی۔ وہ ماں کی اور اند پر بوری کے دولی سے ہو بیل گ

" میں ستارہ اور مجا ہدی شا دی ہے بارے میں سویے رہا تھا مال" « ہاں! اُس شادی کی کسر دلور طعی والوں نے اعجازی شادی میں خوب پوری سر دئی صرف اُسٹ بازی جو چھوڑی گئی دہ دیکھنے گائی تھی ۔"

" کیا کہا ال! اعجازے شادی کمرلی ؟ اوراس نے مجھے رقعہ کھی نہیں کھیے!" مرکب کیا رہ میں میں ترین میں نہیں ہے ۔

دد كيون بكيا اعجب اذاب بهي تم سع خفاس ؟

" شايد! وه پيكل مجمق مع كرمين في مجابد كوشادى كيداكسايا تلما

خیرین کل دیورهی جانون گا اور کسے شاہ ی کی مبارکباد دے آوُل گا۔ "

سسری کانت بھرخیالوں کی دنیا میں گم ہوگی ۔ وہ دونوں بھائیوں کے کرداد کاموازنہ کرنے لگا۔ بڑا بھائی عجبا ہوجتنا سیدھا سادا اور منکسرا طرزاج تھا' چھوٹا بھائی اعجازا تناہی متکتب اور مغرور۔سری کانت کو آج بھی وہ گفتگو

یا دیقی جواس نے ستارہ سے بارے میں کی تھی۔

« برکیا روجها سع مجسا بریجانی کو ؟ تم سمجھاتے کیوں پنییں سری کانش<sup>ے)</sup>

۴۶ م اعجاز نے جیجھلائے ہوئے انداز میں کہاتھا۔اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے سری کانت نے پوچھیا۔

«كيون ؟ كيا سّاره تمهين پين نهين ؟»

« وه م ارسينتي با باكي رو كي ميعية اعجانت منشي با با برزور يستي موكما « میں جانتا ہوں کمیا فرق پڑتا ہے اس سے ؟ میں تے بھگوت گیتا میں يرهاب كرادي جنم ينهين كرم سي جوا برا مو تلسم

« برطب نواب اس رست كوريند نهين كري محرم كانت

دبوره کے چھولے براے اعجاذ کے والد کو برانے نواب کیر کر لیکار تے تھے۔ " تم سمجھاتے کیوں بنے میں بڑے نواب کو اسٹر کیا تھی ہے سے ستارہ میں ج " كيولوں كو جيور كركانوں كے لئے دامن ميں جگريدا نہيں كى جا تى سری کانت کے اعجاز نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ اسس کی گردن عرور سے تن گئی تھی۔ «کیاحق ببونجیتا معتمہیں یہ تحینے کا جی سری کانت نے تحقیم

سے پوچھا - پیر کہا" ستارہ کا تمار کالبح کی ذمین طالب بھے کیں ہوتا ہے کھر کھی سارہ نے خود کواعلیٰ اور دوسرے کوا دنی سنیں سجھا۔تم نے یہ جواز کہال سے

پداکسیاکه خودکر پیول دوسرے کوخار مجھو- اوراگر ایسا بی سے تو تمین گلول خار سترین جو دامن تھام <u>لیتے</u> ہینؑ والی مٹال یاد مہد گی عدمری کا منت کواد <del>دوس</del>ے

بہت دلیجیئی اور وہ اردو تساعری بہت شوق سے بڑھا کرما تھا۔

" تو یہ خیال سے جناب کا متادہ کے بارسے میں - اب میری مجھ على آياكرمجا بركهائي كوكس في اكسايلسه - بن رايس نواب كوسب كيده تبلا دولًا- اعجانن عصف كم ليح مين كها\_

و مال و دولت سے زیادہ اخلاقی قسدری قبی ہوتی ہیں اعجاز اس بات کو مجھو۔ اور اگر بڑے نواب نے انکار کیا تو میں مجھوز گا انفوں نے ستارہ سے انصاف نہیں کیا"

عجراس للخ گفت گوسے بعد اعجازت سری کانت سے ملنا جلت بند کر دیا تھا۔

دوسرے دن کارجب بڑی دیوڑھی کے اہلے بیں داخل ہورہی تھی توسری کا منت نے دیکھاکہ اس و بہت احاسطے بیں کھڑی وہ دیوڑھی بڑی قردق ارلگ دی تھی۔ اعجاد کی شادی میں کئے گئے دنگ رویوں نے دیوڑھی کی خوبسورتی کو تکھا دا تھا۔ سری کا نت کے آنے کی اطلاع پانے ہی اعجاز دوڑ اکیا ۔ دونوں دوست بھانی کدورتوں کو تجھلا کر ایک دوست بھانی کدورتوں کو تجھلا کر ایک دوست بھانی شادی کے تعلیم اس کے جیاا مربیحہ جاکربس کے تھے۔ ابنی شادی کے تعلیم اس کی سنا دی ہوئی تھی ۔ بڑے نواب اپنی بھینی ان ہی کی دیو کی سے اس کی سنا دی ہوئی تھی ۔ بڑے نواب اپنی بھینی کو بہت بھا ہیں کہ بعداس کی بوی امربیحہ و ایس جلی گئی تھی۔ کو بہت بھاستی تھے شادی کے بعداس کی بوی امربیحہ و ایس جلی گئی تھی۔ جب اس کا دیزا آئیگا تب وہ بھی جلا بہلے گا۔

دوران گفت گوایک چیوٹی سا نوبھورت بچہدوڑ تا ہوا آیا اور انجازک تربیب کھڑا سری کانت کو گھور نے لگا۔ بھردہ دالیس اندر بھاگ گیا۔ اس نیکے کا ناک نقائہ بلکل ستارہ بعیسے تھا۔ سری کانت کے چیرے برحیرانی اور مسرت کی اُرڈ کی سال سفات کو محکوسی کرتے ہوئے اعجازے برحیرانی اور مسرت کی اُرڈ کی اس کیفست کو محکوسی کرتے ہوئے اعجازے کہ اور کا منا ہے ہے۔

« توكياستاده ديورهي س رستى سے ؟ سرى كانت نے فورى سوال

كيا ـ

ودنبين وه عودت دلورهي مين داخل نيب ميونكتي - بطب نواب متقر كوبيت بيلية بن اس لفي عب برجان منة كويبان يعور جات إلى " اعي نيك يحد كي كوا والمسط في مرى كانت كا وَمِن تلي كرويا - اسس نعظ موشى سے ده كو دا برط، اينے علق كے ينجے اتاد لى - اس فوت كے موقع م وه اعجاز سي بحث كرنانهي جاستا تها- وه جان كي تهاكه دايده ها الداب بھی اپنے دلوں میں تجنوقی شان اورخود غرخی سے اندھیرے بھیلا مے ہومے میں جبكه بابركي دنيا تحقيق وغبستن تحيميال مي كامزن سبع- يكاميك اس نفعاً يل مي كام كو كل المراب وين لكى - كيجه دير ببدأس ف اعجاز سي تصريبك كا وعله كيا احد وبال سے جل پڑا۔ لیٹ بوجھیل ول پرجیائی ہوئی اُداسی کو دور کرنے مے لکے مسيئ انت في خوت يخش سواكي ضرورت محموس كي اور ايني كارتا لاب كمثر ك جانب موردى - تالاب كي ك قريب ين كر وه كام سے اتر إلا ا مس مے دیکھاک تالاے کیے کاما حول بالکل بدل گیلہے۔ ایک جانب مشیود بىتيو*ن كەنھىي ئوۋ* يەعلا تاكى تارىخى دُوركى يا د دلا بىھ ہيں تو دومرى جا تناللب كے بطب حصّے كوزين سے ياط كراس برف لائى اورد دورا يا كياہے۔ دورتالاب سيديك يباطري حوثا بركفط انتك مرمر كامندراس كيمعمار ى عظمت كويسادت رابع-مندرسي تكلي مولى روشني اسمان بيهململ کرتے ستاروں کے ساتھ مل کو عجیب سمال پیٹ س کور سجک سے

تالاب برسکوت چھایا ہواتھا۔ کس سے اٹھی تھنڈی ہوا سری کانت زمین کے دماغ کو فرحت بخش وی کئی ۔ کھ کے شور دغل کو بار کر تا سری کانت زمین کے اس خاموش صقد برجا کر بنچھ کیا جس کی عرباً بیت کو ہرے جر سے سے فرصانک دیا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کوگ سطح آلا ب کی دلکتی میں کھو مے ہوئے میں ۔ سری کانت نے سوچا ال میں کھنے لوگ ایسے بول کے جسلے مالاب کے ساتھ اس کی سم میں چھیے نزانے پر بھی نور کرتے مول کے۔ اس وقت اس کو سنادہ کا بات یا دیا گیا ہو ایک ایسے میں اس کی سم میں چھیے نزانے پر بھی نور کرتے مول کے۔ اس وقت اس کو سنادہ کا باتھا ہے اس کی سم میں چھیے نزانے پر بھی نور کرتے مول کے۔ اس وقت اس کو سنادہ کا باتھا ہے اور کہ اس میں بیا کہ اس کی ساتھ کی انہوا بی بیٹے کا کو انہوں موتی سمجھا تھا ۔

"میری بیلی انمول موتی ہے مسری کا خت با بور سوچ رہا ہوں اس کی آ۔ آیا اُن زندگی کیسی ہوگ ایک دن ستارہ کی شما دی کے بعداس نے کہا تھا ۔ "ستارہ کی زندگی خوستے وی سعے لہ بز ہوگی منتی مایا ۔ مجب بدی محست اِس

« سّاره کی زندگی خوشیوں سے لبرئنہ ہوگئی منشی بابا۔ عجب ہدی محبت اس کی ضامن سبے سم مری کانت مجا ہدا درا عجاز کی طرح انھیں منشی بابا کہ ہر کر پیکا را حرّیا تھا۔

و پھر تجھے اس غوری امین کی الجھنوں سے ڈرکیوں لک رہام مری کا الجھنوں سے ڈرکیوں لک رہام مری کا اللہ مری کا اللہ ا

روامیری غربی کی الجھن ، میں مجھانہیں منٹی بابا - میں توصف آت ان با تا اس میں توصف آت با تا میں میں کا میری غربی کی الجھن ، میں میں میں میں ان ان چلہ ہے توسی اس میں کا کہ کا میں کا اس کو معلی ہے ۔ ویسے یہ تو آپ بھی جلستے ہیں کہ امیری اور غربی کا تعلق دریا اور نا کو جمیں لیے ۔ کبھی نا کو دریا ہے تو کجھی دریا ناک ہے ۔

در پیمرائب نے دلوڑھی کب چھوڑی بسری کانت نے پوچھا « جب میری شا دی ہوئی تو میری بیوی کو دلوڑھی میں دمِنا پسند نہیں آیا

ہم نے ڈویڑھ چھوٹ دی۔ ایک چھوٹا سا کھر بسالیا ۔ پھر ہادی نر او کی میں ستارہ م می ستاردں کاطرح میکتی المحصیں عے کر۔ ٹوشیوں کے والا اسی طرح محرر فيد تع كرستاره كى ال بهار بوكئ اورا تحسر وه تهين جيوط محر چِلُ گُی ۔ مِن پھرتنب اہوگیا ۔ تب سارہ ہی میرے ۔ لئے سب مجھے بن گئی۔ ممارہ وَمِن تَقَى مِن خِيْمِ رَكِياكُم مِن أسس كوخوب طِرهادُ لَصحاب وه برا متَّاكِ الله مين اول النف لكى - اس كى كاميابى كى من بي كريس بطيف لكا - إيد اس فشے میں یہ کھول گیا کرستارہ جوان بوگئی ہے۔ بول است کا تھیل <u> دیک مری انت بابو۔ ستارہ نے شا دی کی تو کس سے ؟ اُسی ڈیوڑھی</u> کے مجابد بابائے جس سارہ کی مال ہمیں دُور لے گئی تھی ۔۔۔ " منتی باباکی اوا زفض میں گم ہونے لگی۔ یا نی کا ایک تنظرہ سری کا نت کے ہاتھ بڑیکا ۔ وہ خیالوں کی دنیا سے لوط آیا اورس انتھا کر سمان كو يتكفف لكا - وبال سرئى با دلول كا اندهير الجيسيل د بالتحا - با دل مراح مكوف موكر اوند- بوندزين برآسي عقير

بلک جھیکتے سری کا مت کے قسیام کے آگھ دن گزرگئے۔ وہ تجاہد ادر شادہ سے ملے بغیر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ مجاہد سے خفا تھا کہ جن ایشتے داروں نے شادہ کو اپنایا نہیں تھا مجا ہدے کیسے ان سے میل بیدا کر لیا۔

وقت کا حیاب بہار وخزال کی اندور فت سے موتار ہا۔ ساری یا معدا۔ ربخر سری کانت اپنے کا میں مردف دہا۔ مال کے خطوط سلتے میسے لیکن ایک دن ماں کے مختر خط نے اُسے جو لکا دیا۔ مال کے خط سے اُسے بت بلاد مال سے ملے جادسال کاع صد بیت گیاہے اور یہ کہ بیادی نے اکھیں اسے ملنے ہے جین ہوگیا۔ وہ دطن اسے ملنے ہے جین ہوگیا۔ وہ دطن اوطن اس کر دیاہے فط چوھکرسری کانت مال سے ملنے ہے جین ہوگیا۔ وہ دطن اوطن یا۔ اس بار دستے داروں کی بھیڑیں اسے مال کا بیسکرد کھائی نہیں دیا۔ وہ مزید وقت ضالع کے کینے ایار شخط بہونچا۔ سیدھے ماں کے کمرے میں داخل بوا۔ مال انتظاد کر ہی تھی ۔ وہ حدو کر مال سے سینے بوا۔ مال این برسر پر دلیلی اسس کا انتظاد کر ہی تھی ۔ وہ حدو کر مال سے سینے سے دور کی مال کا دل زور زورسے دھراک و با تھا۔ مال نے اسم سے بہا۔ سے بہا۔ اس بیسط ایاب تو بہو گئے "

دورس دن سری کانت کی کارجب بڑی دیودهی کے احلط میں دائی ہودی کے احلط میں دائی ہودی کی تحاصل میں دائی ہودی کی تحقیق اس کے احلام کی مزرد علی رتیں دین احلامی سن کا ونجا کی سندی احداد کی منزد علی رتیں محتیم اس کے احداد کی منزد علی رتیں محتیم اس کے احداد کی منزد علی اور اس کی احداد کی منزد میں تھا۔

د پوڑھی میں جاروں طرف خاموشی کیلیا ہو گا ہوری کا نت کے قدموں بی چ پے سے ٹو طنے لکی ۔ وہ بوطے نواب کے کمرے کی جانئب مرٹر کئیا۔ بولے نواب ا بنی قدیم مهری پر لیط کسی خیال میں غرق تھے۔ پاس میں بیٹھا بجابد ایک خطاط ہے سی منہا۔ تھا -انس نے چونک کو نیوالے دیکھا۔اس کے چہرے پر حراف ادر مر سے ان ربیدا ہوگئے ہمری کا نت " کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑے فواب بھی غور سے سرق کا نت کو فیکھنے گئے - سری کا نت نے جھک کراکھاب بجالا یا بڑے نواب نے سرطا کو بھواب دیا ۔ بھر لوچھا۔

« کیسے ہوبیٹ ؟

"ق میں کھیک ہوں۔ آپ کی مزاج بہری کو حاخر ہوا ہوں" "بہت دن خفلہ سے بسیطا ہم سے" برطے ٹواب نے دھیمی آواز تعبیا۔

" بی آپ یہ کیا فرا سے ہی برطے نواب - آپ میرے بزدگ ، پی - بی یہ میں مرکب کا نت مجا بدادر اعجاد کی طرح انتھاں میں برطے نواب مجراح تا تھا۔

و بیہ ہمادے گئے تمہادا احرّام ہے بیٹی ہو تہیں سے کہنے سے دوک مراہیے - اعجازتے ہیں سب کچھ بھا دیا تھا - تم نے کہا تھا کہ ہم نے مال رہ سے انفیاف بہر چونک کو بڑے نواب فی اہستہ انہ ستہ کہا ۔ مجا ہر چونک کو بڑے نواب مو جیکھنے لگا - بڑے نواب کی نظریں دور کہ میں کچھ ڈھونڈی رہیں - کھرانھوں نے کہنا شروع کیا ۔

و وقت اور بهاری کے مباکے موسے اس تید خانے میں ہم اکیلے رہ جانے

بیط اگر شارہ نے مارے موسے میٹے کو مارے یاس منجیجا ہوتا۔ یہ انتسام بران تعامم فرس كها تعاكرم دساره سانصاف بني كيا" عِلمِ كَ لِنَهُ وقع الله عليه الكارم أكد كما - وه مانس موسك رطے زاب کوش رہا تھا۔ اس کے جران سے مری کا نت نے انداند لگا یا کو سفاق الله و المراطب نواب محد موقول يريهل بارآيا تقدا . اب الس تحصيران محدث كالمرا تھی دہ اینے آپ سے پوتھنے لگا " کیامیری تو بودگی نے بڑے نواب کوشامہ کی یاد دلانی ہے ؟ کیا برسے نواب محفرور کا **پودا وقت کی محرمی سے تعلس کیا ہے ج** کیا فطرتِ خوابیدہ کروط ہے دہی ہے ؟ کیا حقل کے چرارغ مدسشن ہور ہے ہیں؟ بط الدر الله المرك الدرس المانت الني الن خيالي ونيا سع الوط علك الم أن كيرون يركفي يى حيران سيخطوط موت بوس براي في المكرما ر بین مجامه اس ترم ستا دہ کو بعادے باس عزود لانا کہنا ہم نے بلايلے" يكم كر بواے واب نے انكھيں بذكر ليں -ان كے برے بناہت چھا گئ گویاان جلوں ک ادائیگی نے آن سے سادی توانائی چھین لی تھی۔

نجابرکاچم و نوشی کی غازی کرد با تھا۔ دہ بڑے نواب سے اجا فت سکرسری کا نت کا با تھ تھامے باہر حلیا آیا۔ دونوں ایک دونوز کے چیروں پر آنجھ رہے سوال بڑھ کر توسش ہود ہے تھے۔ جب ایدے کہا "تم جب بھی سلتے ہو مجھے توشیاں جیتے ہو سری کا نت "۔

سات سال کے بلےعرصے کے بعدسری کا نت سنادہ سے مل کربہت خوش ہوا۔ وہ ہ دنوں آ بس بیس گفتگو کرتے ہیںے۔ مجابد کو بے چین با کم

تارەنە يوچھا۔

" بڑے نواب کیسے میں مجابز،

« آج دہ بہت بے چین تھے ستارہ ۔ اعجا ذی خط نے

اعجاز کے خط نے انھیں دھکا پرونجا بلہے"۔

"كيول ؟ كيا الكهاب اعجانية"

"اعجازى بيوى ن والاق م لاسع"

«کیاکہا ؟ سمادہ حیرانی سے مری کا منت کو <u>دیکھنے لگی ی<sup>و</sup> برط</u>ے نواب کی

جمیتی بھیتجی نے طلاق کے لی ہے آخر محوں ؟ سستاند نے جیتی ہوئی اواز میں

د اعجاز نے مکھا ہے کرائس کی بعیان نے وہاں سے کسی آدمی سے دیکے تنی بر المالي تقى -بس اس بات كوليكر دونون مين جھكرا بواكر تا تھا" مجابدن ا داس كبيرس جواب ديا-

ستاده کے ہوند طزید مسیم ایک ۔ اس نے کہالاسی ہے

وقت كانتقام براسخت بوتليه - طلاق دو داول من بيلغ والى نفرت كا

يْتِى بِهِ - اعجازُكا طلاق كھو كھلے نظام كرمند پرائيے ، طما بِحَر بِعِيَّ .

سادہ کی بخیدگی کو خاکسی ہوتے دیکھ کرسری کا نعشہ جان گیا کہ صبر

کا بند توسط رہاہے اس نے کہا

<sup>ژد</sup> نهیں ستادہ ۔ بیرطنز بیر فرصتہ تم کو زمیب تنہیں

حيتاتم عام عورتفل جيئين يؤتم إوا عمل بهي عام عورتون جيان من بهونا جاسي صبركا داس مفيوطى سي تقله ديو ديكهوده تمبالي بات سي حجوط دبلي.

ستارہ کے طزکو نفا اخلان کرتے ہوئے جہا بہت کہا۔ در سمارہ بڑے ہوئے میں استحد کے ابدے کہا۔ در سمارہ بڑے استحد من میں استحد میں ہوئے ۔ استحد میں استحد میں استحد میں استحد میں ہوئے ۔ اس کی استحد میں ہوئے کہ میں ہوئے ۔ اس کی میں ہوئے کہ میں ہوئے ۔ اس کی میں ہوئے کہ میں ہوئے ہوئے ۔ اس کی میں ہوئے ہوئے ۔ اس کی میں ہوئے ہوئے ہوئے ۔ اس کی میں ہوئے ہوئے ہوئے ۔ اس کی میں ہوئے ہوئے ہوئے ۔ میا ہد سے ہوئے ہوئے اس کی میں ہوئے ہوئے ۔ میا ہد سے ہوئے استحد کا اندازہ کے سیحد کو ہوئے گئے ۔ اس کی میں ہوئے استحد کر ہیں ہوئے کہنے لگا یا اور اس حد سے کہ کہ ہیں دہ اندازہ کر ہیں ہوئے کہنے لگا ،

ور ستارہ براے نوامب اندر سے لوط کے ہیں۔ انھیں ہماری صرورت سے انقوں نے ہمیں بلایلے سے میں وہاں جا نام سے ۔ آج منام میں دمی مونا گ

یریش کر محیا بداورمری کانت نے اطمینان کی مانس کی رسری کانت نے کہا۔

" بجھے تم سے بی امید کی ستادہ تم اپنے دگ و پے میں اتر تے محرب کو فرض کی جاور میں چھپائے زند گی کے داستے پر کا مزن دم دی گ بھرشام کا کی ۔ وہ شام بڑی پر نصف اور خوشکواد کتی ۔ جاند کا نور المسماني ومعول سے نكل كر زمين كم كوشف كوسف كومنور كر د باتھا سرى كانت تى

كاركيراكيك باربرى ديورهى كاحلطين داخسل بوريي تقى- ديورهي سي داخل مون سے سیلے ستادہ اور مجاہد نے سری کانت کا شکریہ او آگیا ۔ اور اسے خدا حافظ

سرئ كانت ساره كوئى تحبت اورئير مقيين كے ساتھ منے كى انكى بحرط بي برك تدم باقدم چلتے بلى ديوارهي وافل بوست ويكيتاريا - فراخ د ل کون ؟

ندندگی حرف اک انعث منہیں ہے آور دندگی قرض بھی ہے تق بھی ہے بیگار بھی سیسے



تریم رات ادل بلنی مجدوار کی شکل میں برستے سرمے ،اب وال شرم بوجکاتھا پھر بھی کارگاہ مستی کے تما گوشے سورج کی تا بناک کو فوں سے محرم م تحقه . چادول طرف مختلی مواکن حب ربی تعین - بتوں کا محراک فض می موسیقی بهيرد با تما - دن روع موتي مركت وعلى دنيا أباد بردكى - ما حل من بيدا بدينه والى كما كيمي كوموسم كي د فغريبي دوك نرسكي بخنت وكايش كوابين دستورمات بنانے والے وگ تلاش معاسش كى فكرمي كلموں سے نكل راس -مي أولى حقيب كولى ابني توق باغب في كاثمر و مكصفه لكى - كولوك کے بار کی زمین کا چکوٹا ساخط میز تخف کے فرش میں تبدیل ہوگیا تھا۔ اس کے كن رول ك كوط جولول كے زور سے جو دھي كو آراست ہو كائ تھى - كول كاك پو کھ اسم میں جنبا کی مل خوشبوسے دماغ کومقطر کردہی تھی کہ یکایک باہر كى كفني يج ين بال ين جيسلى أن ادر ددوازه كيول ديا - سامن دون ادراس كا رط كارحيم كموات تقه -

روش کو دیکھ کر باورجی خانہ کی سنگ میں پڑے برق میرے دماغ میں جصنی ملائے ۔ ٹوکری میں وهری ترکادی کا فول میں سرگوشی کرنے لگی۔ من ایک طرف مبط گئ الد روش محمل استر مجموط دیا -

ر بی بی جی می سے آپ کی دط لکائے ہوئے اسی لئے مامی ہوگئے ہوئے جا اسی لئے مام ہوئی ہول اور شن کہا -

سے نیا دہ بی عنتی کی ۔ اس نے بہت بعلی کو میں کا اس کھی کیکن کے اسے او کورک کی الاسٹ تھی کیکن کے اسے او کورک کی الاسٹ تھی کیکن کے اسے نے کورک خورس کا دیا ہے۔ اورک تیں اورک تیں اورک کی اسام جواب صف ایستے ۔ نورغ خونی اور نفسان نسبی کی دور دوروں کی مصیدتوں کے جھٹکوں کو محموس دور میں ان کو آئی ہم تا کہاں کے وہ دوروں کی مصیدتوں کے جھٹکوں کو محموس کو سکے مجھواس وقت بھی او کوری آئی ہمی تلاشن تھی جتنی کہ آج ۔ اگر دوشن کی دورت پر بحاری نہوت ۔ اس لئے جب میرے کے دو بچے ہوئے تو بھی میری اورش کی سفارش کی تو میں فوراً راضی ہوگئی ۔ روشن میری اورق اسام کا ج سنجال لیا۔ اس سے زیا دہ ہمی میری دونوں بیٹھوں کے لئے تھلونا ہی گیا ، کا بچ سنجال لیا۔ اس

بعد وه مجھ دیراس کوابی گو دی میں سکے رہتیں جمیرے گئے بھی فرصت سمی اوقات نعلی ہوئے۔ آن اوقات میں روشن کو معروف دیکھ کرمیں ہوئے می دیکھ کھیال کر لیا کرتی ۔ وہ محصوک سے بلبلاتا قو دود هر شیشی میں ڈال کر اُسے پالاتی ۔ پہاسا ہوتا تو یا نی دیتی ۔ بستر گمیلا کرکے چلا نے مگت تو روشن کا کا اُلی میں خوالے کی اس طرح ہوئے کے فیوط نے میں اور وہ رحمیم کو چھوٹ کے ان چھوٹ کے اس طرح ہوئے ہوئے کے جھوٹ کے جھوٹ کے جھوٹ کے جھوٹ کے جھوٹ کے میں دو جانی مترت محسوس کرتی ۔ ایسے موقعوں پر میری عقیدت بھری نظریں مردش کی جانب مراح جاتیں جو لوگوں کے مقل و شعور کھیائے جمراغ جلارہی میں اور خود محبت واحرام کا پہیکرین گئی ہیں ۔

روست کا مجرد کئی نہیں تھا اور نہیں وہ دکئی عور تول کی طرح ہاتھ کو کھور ہاتھ کو کھور ہوتا کہ اس کے کہ کا کھور ہاتھ کو کہ کو کہ اس کی وجہ مجھے اس دن تعلوم ہوئی ۔ جب اسس نے اپنی کھیلی زندگی کے بارسے میں بہلایا ۔

چىپى رىدى ئے بدرسے يان جمايا -". بى نوچى يىب جھويال ميں زہر بالي گئيےس چھيايى ميں وہيں ہتى - ہمارا

واست بيست كالى تقي جس وات أس كى لادى أيك كه في بعا كرى - كه بيت محراتها - وه زيمنه يسي يا يا - حباس كى لاش كهرست بالبركالي كئى تواش كويہجانا ممكل موكتب - اورى كے سيستے نے كئى جگر سے اس كا چر دكا ط دیا تھا۔ پیلیاں ورط کی تھیں -جبرے ادرسم پرنون کی پیرلیاں جم می تھیں۔ لاش كى بدولكت ديكه كرمين برواشت مذكريائي اورا پناسين يعظينه لكى بس أسى رات وقت سعي يبلغ رحسيم بديل موالي

بديحه كوروسشن خاموش توكئي اس كفي كين واقعه كومستكرمري أنكيس بھی نم برگھسیں - میں نے پر تھا۔

« نیچراس شهر من کیسے این "

تحصيفانگي" ميري مركس رهيم كومنوس تجيمي تني - جيگالا اكر تي رستي - بجير ايك دن مجھے گھرسے نکال دیا۔ پاکس رفیوس والوں نے میری مردی ۔ میرے مک کابندہ كرديا اورهي بياں اپني بين كے باكسس جلي آئى بين كا اپنا كھرسے-اس كے بال بي میں تسمت کی تھوکروں نے ایک مات مجھے تکھادی ہے بی بی تی کریسی پر بوتجہ بنہیں بناچاہ بینے میں نے اوادہ کراسیا کو منت مرد وری کرونگی لیکن کسی کے آگے الم تحصيل الميسال ونتي الم

ساہنے کی دیوار رمعی میرم کی سصرخ لکیر نے میرا فیان موسم کر نیا۔ چيونظيان! اس موسم مين إين جيران موگئي كيرسو حيف لكي كنشني چيون سي جان ہے چیونٹی کی اوکرتنی مخت کرتی ہے وہ لیریکن اپنی کسی م جنس کے آ گے ہاتھ نهي پيلاتي -انان غيرت كيك يكت براتان انديد.

جب روشن کوہا دے پاس کے مقد و دوسال کاع صد : ایت میں اور میں ہوئے دوسال کاع صد : ایت اور کی تاریخ کا کھیا گائی ہوں کا کھیا كول جلن يرم محكد وفترين وحثت بهين مون لكى -ميرى دونون رط كيون كى شادى ال كامتحانات كى وسبر سع يم كى رموئی تھی - جیسے ہی اکھوں زامتی ات کے برجے پورے کئے گھرس شادی کے طهول بجنه لكے مدشن نے مهانوں كيا ديكھ بھال كاكم منعال ليا - مين فريور تحبیط ا در خروری سامان خرید شعیسی مصروف بوگی میں نے دوکشن سے سلتے بھی بِكا بِصلكا وْبِورُ وْرِين كوف كى ماشى اورونكين چوشال خريدي -ابتداءي روشى نے دبور اور سور ماں بہننے سے انکار کرد یا - میں نے اصر ادکسیا تو وہ وافنی ہوگئی۔ خلا خدا کر کے دولیاں لیفسر ال سدھاری ۔ تما دی کا ہنگام ختم ہوا ۔ گھر میں خاموشن سنا گا کھیل گیا ۔ میں کھر دنستہ ہے گام میں بھرون ہوگئی ۔ اب دوسشن كياس كم ادر فرصت ك ادقات زيا ده ته-مس نے بڑکیوں کی ثمادی میں <u>بہنے ز</u>پور اور جو اور کا بیاں کو بھی نہیں اتا را۔ میچوشا لين بالسليماتي ديتي تحجى رنگين ساهري بينتي تجهي كيولدار شرط شلواد - شايداس مے دل میں جوانی کی امنگیں تھرسے انگر اکمیاں کینے ملکی تھیں - اس فوٹ گوار تبديلي سينوش موكرين في كما-« دوشن تم بوان مو - ساوستگهاد کرنے سے ایجھ گگی ہوکسی مصلے

النس سے نکل کیول نیس کرلیتی ؟ "

روشن بھیکی منی ہنسنے لگی" نکاح ہی بی جی ایجھے تور صیم سکے ساتھ **ذری** بھی نہیں مل رہی تھی ہ

« رخیم کویس رکھ لیتی ہول - اب تو وہ بڑا بھی ہوگی ہے یانے

اطبينان دلايا.

ائس نے محفظی مانس بھری بھر کہا دونہیں بی بی ہی - مجھ سے لکال کوئی نہیں کرے گاؤدنیا میں بن سیاری دو کیوں کی ٹمین ہے "

بھریں نے دوکشن کی انکھوں میں غبار حسرت کے بگولے المحقق

ديكھے \_

اس طرح روستن كوسيحة و هيخة بحد عصر بيت كيا - وه وان بها كا تعا-روشن ابن بهن سيم ملغ كن موئي تقى - بهار دعمله بين اربيغ والى واكمر شانداً محد سيملغ جلي كي - اس كابهار مع محله بين كلينك كبيي تعاده ابني موقة ميموج سي ببت كم بهاد مع كرآيا كرتي تقى - شاندا كويال مين بي المحاكم بي جاري

" دوشن کہاں سے باکیا وہ ابھی سے پھیٹے برجلگ گئ بال میں بیٹی شانت نے لیکار کر بوجیا۔

" ابھی سے کیا مطلب ہ " مین نے بادری خلنے سے آواز لگا کی ۔
"کیوں ہاس نے بتلا یا نہیں کہ وہ ماں بننے والی ہے "
پیائے کی بیالی میرے ہاتھ سے کرتے گرتے نیا گئ ۔ میں نے بوچھا۔
چائے کی بیالی میرے ہاتھ سے کرتے گرتے نیا گئ ۔ میں نے بوچھا۔
"کیا وہ تمہاری کلینک پرآئ کھی ہے "

" ہاں آئی تھی اپنے آدی کے ساتھ - وہی نکو کا جائے والا"
شانت دوشن کی کھی زندگی کے بادے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اسی
گئے ہیں نے دومشن کے اضی بریر دہ بڑا سینے دیا - شانتا میرے دماغ کو حقیقت
مع عذاب میں مبت کا کو کے گئی میں غصہ کی زنجے میں بقد ہی سماتی رہی - پھر جیسے
میں عذاب میں مبت کا کو کے گیاں الگ ہو کر گرتی گئی س میرا غصہ بح وہو گیا - لیکن میں
بیسے دہت گذرتا گیا ۔ کو بیاں الگ ہو کر گرتی گئی س میرا غصہ بح وہو گیا - لیکن میں
انے تعدید کر لیا کہ اب رومشن کو اپنے پاس نہیں دکھو مگی ۔

مع المراريا الداب المراريات المراري

دورین کوکیوں بمار ڈال ای ہو۔ کہتی کیوں نہیں کہ کھی گہیں جا ہیئے۔ کل ڈاکٹر شیانڈا آئی تی مجھے سب بچھ علوم ہوگیا ہے تم جاسکتی ہو پہلیٹ کے لئے۔ مجھے تمہاری حرُ درست نہیں ہے '' یہ کہتے کہتے میری آواز غصّہ سے تیز ہوگئی۔

دوس سکت میں آئی ۔بت بن کھڑی دہی۔ کیر آئی سنہ سے کہا ہے میں اس کے اور کی میں اس کے اور کھی اس کے اور کھی اس کے میں اس عربی دھوکا کھا گئی ۔ میں معاف کو ایک کھا گئی ۔ میں جادمی ہوں ، خدا حافظ میں اس عربی دھوکا کھا گئی ۔ میں جادمی ہوں ،خدا حافظ میں اس عربی دھوکا کھا گئی ۔ میں جادمی ہوں ،خدا حافظ میں اس کے در اس کا میں میں اس کی کہا ہے کہا

كي جوروش كي زندگي أكرايتها - شايدانس نه اسم الهار جهيئاتها -رُّوتِّنِ کی زندگی کی ورق گردان کرتے کرتے مجھے دا دھ یکا کی بہر یا م الله من المراد المسكاني الينم اكلوتر بيطيع المري ثبا دى بري وهوم دها سے منائی تھی۔ بہوتعلیم یافتہ تھی۔ اوینے گھرانے سے تعلق دکھتی تھی۔ داد حدیکا ہم جب میں رادھیکا سے ملے گئی تواس نے شکایت بھرسے ليحدين كبهار

وابدائي موماراحال يو يحضر ؟ "

ود کیوں ج خمید رتوسے - بہوکسی سے ب

« نام مت لواس کلموسی کا میخت نے میں جیل بھیج دیا تھا " را دھیکانے

یں حیران رہ کمی کیا کہ ہی را دھیکا ؛ تفصیل تو تباری

د کیاکہدں ۔ شا دی گیا یک ماہ تک تو وہ کمجنت بہت خوش علی ہجرا یک دوبیرجِب میں <u>اپنے کرے میں آرام کر رہی تھی توامی کلموہی کے حینیوں سے می</u>ر رہ<sup>ا ا</sup> کرا گھ سيطى - جرعمالتى مول بالسيسري ويكها تعلون مي ليطى ده زمين يراويك وي سے اس تی چنین من کر محلے والے تھی جمع ہو گئے۔ بھر مم نے جلدی سے اس کو ایا ۔ تحميل مين ليديث وه برى طرح كانب ديسي كلقي-اس كي حالت تجيه لوچھنے تحيرة: باسين تحى- اس كولسيكريم وواننا تربيع يخ الكر اوروبي مصتمهاد سيحيجاجي اورثيد تونون براطلاع دي ؟

الركيم كبيها بهوا يهنا

« پير بولىيس آئى - بهو كابيان موا-اس نه كهوا بأكداس حادث كى ده خود

« اس نع كون وجنه بين بتلال - ؟"

ودنہیں اس وقت تونہیں بلائی عصرت اسے ماں باب م كئے برارے دن كى دوڑ دھوہے ہيں تھكا دياتھا -بہوكو اس كے ال باپ ى برانى ين جيود كرم كو جلياً ك ليان مامرات جلسكة ليم اورسويت ربع كربهونداي كيولكيا - ؟

صے میں زہوے ماں باب کیلئے کھاناتیار کیا۔ تمہادے جیجاجی بازار سے سامان لائے چلے گئے۔ چندر و فتریس چیٹی کی درخواست دینے گیا اتنے یں بولیس سادے تھر بہو یے گئے۔ ہم پرید الزام تھاکہ ہم نے بہو کو جلا کر ادنے

ی کوشش کی ۔ بھر برم گر نما رمو گئے ۔

«ليكن بهونے توالزام لينے سرنے ليا تھا " مي<u>ں نے كہا</u>۔ «معلوم موا كه معدين أس برمعاش مرايت بيان بدل والاتحايشايد اں باپ کے بہکانے برائس نے ایساکیا تھا نیتجہ تو ہمیں مگلت پڑا۔ ہمارے ایک رہے دار جودکیل کھی بیں ہم سے ملنے جیل آئے۔ ہم نے اکھیں پوری داستمان منائی اورمنیت کی کروی کیس سماری جانب سے المین وہ داخی مو کھے لیکن سب نك بهد كوما من جلى كني تقى - مسر بير بهوش منهي آيا اور وه البني حالت

يه توبهت ممرامو اليحركيا بهواج

دہم جین کواپی کھی ندگ کے کرموں کا کھل سمچے کو ایوس ہوگئے تھے۔ لیکن بہادا رہنے دار آنروکیل بجہ تھا - آس نے دداخانے بین بہوکی دبوراول کی چیان بین شروع کردی - پہلے دن کی دبورط فائب تھی ہس وہ اُسی کے پیچھے بطر گیا - وہاں کے عملے کو ڈوایا - دواخانے کی مبرطنظ فاکودھ کایا تب کہ سی باکردہ دبورط برا مدہوئی -اس طرح ہماری دیائی ہوئی "

ورکیوں ؟ کیا تکھاتھا رپورٹ میں ؟ میں نے جیانی سے بوجھا۔ « یہی کہ وہ کلموہی تنا دی سے پہلے ہی ہاں بس گئی تھی ''۔ ریسنکر میں بیک جھ بُیکا ما بھول کی ذہن اسٹے بڑے دھوے کو قبول کرنے سیانہیں تھا۔

پھراس یا د کے ساتھ میں را د حیکائی ہو کا موا ذر ہو کوشن سے کونے لگی۔ دونوں کے گئ الگ - ایک علم لگی۔ دونوں کے گئ الگ - ایک علم سے آداستہ دوسری اس سے بے بہرہ - ایک تہذیب کی گود کی پرور دہ - دوسری تہذیب سے نا آشنا - ایک لینے فعل کے لئے معاشرے کو جواب دہ - دوسری معاشرے کے لئے بے معنی -اسی لئے ایک نے فود کشی کو لی اور دوسری معاشرے کے لئے بے معنی -اسی لئے ایک نے فود کشی کو لی اور دوسری معاشرے کے دوسری معنی -اسی لئے ایک نے فود کشی کو لی اور دوسری معلی این جذب ا

اس واقعد معد بعد توسن جب بھی آئی شرمادی کی بلکی سی نقاب اور هے ایک جواس بات کی مترادف سے کہ وہ آئندہ ایسی لغز سسے بازر سبے گی۔ شاید آئی جواس بات کی مترادف سبے کہ وہ آئندہ ایسی لغز سن سے بازر سبے گی۔ شاید آئس بے راہ دوی کے بعداس مے جذوبات شو سطیر تیجیہ۔

يه سؤچتے سوچتے میں ایک دم مبتر پمانظ میظی کیونکہ بمیرا حمیر جھے سے

در اب روشن کے لئے دل میں مینم نرم کوشیے کیوں ایک نے نو کر کی تلاش ناكام موكى ب - بكياتم كام كرت تعلى مرد بكي تمريس مايش كى حروي " ہاں مجھے روست کی فرورت سے میں نے ول می دل میں کہا۔ و تو پيركب دولدك سي حمير في حكم ديا -وونہیں نہیں ایسا ندکونا۔ تمہادی بی بوالی علاقے دو ما م أعدومًا دياتها" اناف بيع من طالك الرائي -«جب صرورت مع تو بهر محینے علی میں ایک صمیر زیسوال کیا -« صرورت اس كو مجى بي تيمي تو آئ سيم اسي كو محينے دو" انا مع « تَمْ قواطلق سے اصوبوں سے واقف ہومفا دیرستی کی سن سے بلند بردجا وكرداد كاعسل نمونه بيش كرديه منير في حضي هورا -«معلیت سے کا لوورنہ وہ سر طرح جائیگی" انانے لاکے دی۔ «معلىت اور دُوشن كساته إ" فغير في قيم لكايا " تو معروا الون كاطم والبين جهواردو - اصواول ك بابت بون كا طمع الكي ميادي خمير نے طعن سے کہا خمير وا ما كي شيكن چلتى دىيى ميرخمير في اس زور سے كھو كالكا ماك مِين انا كو سِيجِهِ چيووا در مميري آواز بيراً كه بره كئ -

رؤشن برتن بيكين سيصاف كررم كقى رحيم متحانى ختم كرحيكاتها سيجه ديكها تو دور تا بوا آيا ادرميري طائكون سيرليط كيا- عي في بيار سيراس كم دونون كال تعبتها مع ادفراخد لى سع كل كيت بوك دوكشن سع كبا-«مُدِرِشْنَ كَبِينِ كَالْ كَرِرْمِي بِو-الْكَرِيكِ الرّبِيةِ لَوْرَكِ جِادُّ الْمُ « روشن كيميشي نكل آ كُ" بي بي بي مير دكسيب ل صاحب كير بال كام كرر مي بو تنخواه بھی مجھے زیادہ مل دہی سبد بسیکن بی بی بی میں وکسیل صاحب کا گھر جھو طردوتگی میں آپ کے لئے کا) کرونگی میرے رحمیم کوجوتیار آپ دیتی میں ناکوہ کوئی نہیں دييًا - كهرل في جى - آپ كامجه رياحسان سير- آپ نے مجھاس وقت سمهارا دياجب كوفى نوكرى دين سيانهي تعا"

یں جیران کھڑی اردش کو شقی دہی ۔ وہاں ندمنہ میں اناکی لگام کھی اور سنر ضمیر کے کچو کے ۔ قلب خشر کی ایک ہی اواد دوشن کے منہ سے بے ماخت نکل رہی تھی ۔



یں کربلا کے خوال کا مجی ورنہیں مگر چہرے بہ میرے شام غریباں کا عکس سے

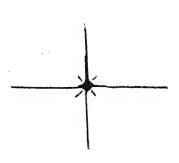

مجلی بندہونے کی وہم سے دلوان فانے کی چسٹ کو لگا ہو ا

ينكفاكسي بوراس يركف وأنك يسب كالرح ما تهد كيبيلاكم مركيا حارصا

اس اطلاع نے حامد صاحب مح عموں سے بھری یا دوں کے کواڑ کھول میسے جس کی دربر کھ طرا تھا وہ نوجوان جوا تھیں گاؤں کے تطبیع سے فریسے گزرتی طرک برملا تھا اور جس نے ان کے دل و د مانغ کو کرسید مرگ میں میں اکردیا تھا۔

تعامد صائب سرونس کمینن میں ویجلنس آفیسر تھے۔ چار ماہ پہلے ان مے محکمہ نے بچار ہو گئز میٹر یٹر جائیدا دوں کے لئے امید داروں سے در نواستین گوائی تھیں۔ دیاست میں بیروزگاری نہلک مرض کی طرح بھیلی ہوئی ہے۔ بے کادی سے نوجوانوں کے دل کی اُڈیکا پیرنا احمیدی اور مالوسی کی اُدمسس بڑگئی ہے۔ جیکھتے ہی دیکھتے ایک لاکھ سے زائر دوخواسٹین کا دفتر میں ڈھیرلگ گیسا۔

غرض جب ان امي واده لكا اسكر ننگ شط ہوا تو حامر صاحب اين فرم واري سينيالي فرم واري سينيالي فرم واري سينيالي فرم واري سينيالي خروم من واخل مورت سينيالي فرم واري سينيالي واري مين واخل مورسيم ہول - اينے ہوت آناد سے جیسے وہ کوئی مقدس کرسے میں واخل مورسیم ہول - ان کے کرسی سينيا سينيالي کا عمل مرکب من آگيا - دم بين دجوابي برجوابي کر وجوابی مرد الله کا کو وائي مرد الله موارسي موابي برجوابي کی گرد صاف کی گئی کھر انجھیں آ بھيکل اور اسكانر کے ان ميٹ میں جما و مالي ا

پر ہے اِن میط سے نکل کرآ وط ٹیط میں جع ہوتے مرہے - اسس طرح جوابی پر چوں کا تکھا فلا پی ڈسک پر محفوظ ہوتا ریا - کئی دن سے کام جلتا دہا جب سادے امید واروں کا اعمال نامر نسلا پی و سک پر کھفوظ ہوگیا تو دو سری نوعیت کا کا استروع ہوا۔ تمپیدوٹر نے بھرایک باد حیرت ند دہ تسینری کے ساتھ بوابی حسل کے مطابق جوابوں کو جانجی شروع کیا ۔ حامد صاحب بیٹھے کمپیدوٹر کی صلاحیتوں کے بادے میں سوچتے ہے۔ اس دقت اکھیں ایکے عظمیم ہتی کا قول یا د آیا۔

یا د آیا۔

" ان نہیں جانتا کہ ایک بطن عالم اس میں سمایا ہواہیے۔ اور انبان کا نقطۂ ارتق ریک بیج مخبٹ اس کی قوت اختیار کے بہتر تسرین استعمال رہے"۔

اسمان پرہے۔ عرض اسکر منیگ طرط کی تھیلئی میں چھن کر بوامید دار با ہرائے۔ دہ ابھی خود کو خوش شمت کہ ہلانے کے لائق نہیں تھے۔ کیونکدانحیں ایک اور اصل اسمان کے بل مراط پرسے گزرنا تھا جب یہ امتحان بھی ختم ہوا توجا مرانا ، کنگران میں ان امیدوادوں کے اعمال نامے پھرسے ایکیا تمبیدوٹر کی تراذہ میں تلنے لگے اوران کے حاصل شدہ نمبرات سے تدریجی نہرست تیا دہوتی۔ ابھی میں تلنے لگے اوران کے حاصل شدہ نمبرات سے تدریجی نہرست تیا دہوتی۔ ابھی ان جفا کشوں کا ذبائی امتحان کے بعد چادسوستی امیدوار دنیا دی جنسے سمجھتے میچ پخہ زبانی استحان کے بعد چادسوستی امیدوار دنیا دی جنسے

، حاد صاحب النوكيين مين ميطيع و فتري كام مين معروف عظم كه ايك صاحب داخل بورس ما ته مين ايك نوجوان جي تعا-

«بيجانا فيحه ؟ "أن صاحب في مكرات بوي الي تعيا -

" نامرتم الم تحجة بوئے حادث اللہ كھوے بوئے - كھرستة بو كہا۔ " كِانَى كُتْبِين بِيجا نَا كِيسَة بِين - بِس يَرْتَمِ اللّٰهِ كُرِشِق مِيرى قَوْتِ شَاخِتُ درمیان آمری کھی ۔

نا مرصاحب بھی مسلول سے اور تھابل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
" یہ میرالو کا سمبر بارہ ہے ۔ ویٹی کلارے عہدے کے لئے نتخب ہواہے
) ہم نوٹس بوڈ پراس کا مرد میکھ کر آئے ہے ہیں " نا مرصاحب کاچرو فروا مرت سے
میں ماتھا۔

حامدصاحب نے ایجنبےسے" اچھا "کہا ۔ کپرٹوش ہوکرشہ یارسے مخاطب

ے۔ «بلیامیارک برقیبی علوم سے تم ال سمالقتی دوط میں ہزارول میروادد چیچے چیوا سے مبارک ہی تمہارے وہ استا دیجھوں نے تمہاری قابلیت

جِلادی ہے۔ فاخر باب نے کہا "تمہیں معدادم ہے اس نے ہمارے گاکوں کا سی اکول عالج میں تعسیم باتی ہے جس میں ہم اورتم پڑھاکوتے تھے"۔ حادصا حب نے جواب دیا " میں نہیں جانٹا کہ ہمادے گاکوں کے اسکول رکالے نے کہتے ہونہ ارسیوت بیدا کے ہیں لیکن بلا شعبہ تمہادا بیط اُن میں

تا مرصاحب مجمد در اینے دور ترکیجرے پرنظری جا سے بہت

ره جار تحريمي گائول تمبين يا داري الم حامرصآب کیسیا نی شنے لگے کیر کوہا دو میں گا دُں کو کھولا می کہ جھالے اس کی یا دمیے دل میں بہتیہ کروٹیل لیتی رم بی میں۔ اس کی مطل کی سوزھی توسشواب میں میں میں دور میں کا سوز كجى مرس ما مول مين محفوظ سي « کتن عصر ہوگیا ہے ہمیں گاُوں چھوڑے اتم نے گادُن کو بلیط کر ہی ىنېيىن دىكھا" نافرصاحب ئے نىكا يما كھا۔ حامدها مب كياجاب ديتربس خاموش بي<u>طع ديئة</u> ناحرصاحب مي شقد الدروية خاموشى كرتورا اور لوجيها-« اچھا یہ بت اوشہ بادی رہوع ہوئے کے آر ڈرکب تک جادی ببت جاراتس محکمے سے آر درجاری موجا میں گئے"۔ و تخييك بية تم معروف و كهاني فييتم بهو يسب اتنا اوربت ووكم كا ولكب البيع بوي « محاُون آلُک گا صرور \_\_\_ میکنتمبین بترا مربه بغیر ماکه تمهاری نوشی میں سیرانی شامل مربع" حامد صاحب نے اپنے و وست سے ماتھ ملاتے ہوئے کہا۔ نامر چلے گئے توحامدصاحب سیم یادوں کے عظیرے یا نی میں کتکریاں كيسينك سب محاكل كى نا كربيلين - اس مين سع گذرتى فيكلم الديال ---

گاؤں کا قلعہ اس کوجاتی ہوئی سیر صیال ۔۔ گاؤں کی بیراٹریاں۔

تشهر ماد محدد فوق پر رجوع مونے سے پہلے ہی ۱۹ دسمبرایک تمامت ى مىك يىن يكايك تىمكى الدت كاه سياسى اكھاره منى - مدسب مح مام ى مولى كھيلى ئى موں كى تش بازى ھورى گئے جس كى اگ مي قوم كى تعميتى جل كر نربوكئ وفرقدوادانه اتحادجوتوم كاحيات كاسترشعه سبط جرائم يبشر لوكول كعرائكم بي خير بنا - ايك فرقه دوسر يفرقه كومظ الم كانشانه بنا مّا ديا - نفرت كا وں کے دگئے ہے میں اتر کوان کے احمالیا کومردہ کردیا۔ بجلی جب گرتی ہے توہر رمت ترموق سے جواس ک رُدمین آت سے ۔ فسادات کی یکی میں پسنے دالول نكل بوكميا - برشه را كوك ول برستى بين موت اينا خوتي فرا ودسيدين - ممزورا ور سها دا عوام کی آدازیں دب محرخا موشس ہو گئیں۔ رمناطفلی تسلیوں سے عوام ہبلاتے رہے بچون تھا جو ذلت آمیز زیا دتیوں کی روک تھا) کرتا اورفتینہ

. حا مرصاحب مح شهر میں بھی خوب واویلامجی قت ں وغا رنگری کا بازاد ر ما -جب كرفيونا ف زموه توسارا سترشر خوشال لگا - كيم بهي كتهب كه ي جيل بونے كى خرى كصيل جاتي -

حاء صاحب جس گورمنط كالون من يست تقد ده بسم اللدكي كنبد دبا<u>ں رمینے دالے</u> با بولوگ تھے۔جو دفست روں میں کا کرتے اور نٹو د کو د نسکافیاً سے دور الکھتے۔ دوسری بات یہ تھی کراسی کالونی میں ایک پولیس اسٹیش برنیو کے زما نہ میں پولیس کی سرگری **بڑھ جاتی اور کالون میں سے والے خود** سرج سے سے ایک میں ہے کہ اور کالون میں اسے ا 10 - 3 C 1 5 C

كومحفوظ يات -

قامدصاحب گھری مقیدیا تواخب امیں تھی دست آمیز خرب ریں بیٹھی دست آمیز خرب ریں بیٹھ کا دی کی اسکریں برنظری جمارے سہتے۔ فسادات کی لیسیط میں اپنے کا وُں کا نام پڑھ کران کا دل کئی بارد حطر کا تھا۔ آئر گا دُں جانے کا جنون ان کھے وجو دمیں سرایت کرگیا ۔ کھر جوسے ہی نسادات نے دم توڑا اور کر فیو برخواست بردادہ لینے گاؤں کے لئے نکل بڑے ۔

رات کے دس ن<u>کم چکے تھے ج</u>اندکا لی چا ورسے منہ نکلہ ہے اپنی دوشنی بھیلار ما تھا۔ جا مرصاحب ریل گاڈی سے اتر سے۔ گادں کا اسٹیش ضادات ي فوف كى چادرادر الله اب مجى سندان برائها -ده بليك فادم سے بابرنكل كَتُ وبال الخيس كنى معطارى نظرنى بين أن - اينے و دست سے ملنے كى جاہ یں دہ پیل بی ولی بڑے کا ول کے داستے پر واق وارنسگی سے بڑھ ہے تھے جیسے پیاسا پانی کی طرف - چلتے چلتے وہ اکس ماستے بریس کے جواس كَالُول كِي تَعْطِي وامن سے كُرُدتا ہے۔ بجين كى يا دين ان كے طفظے مين تلایخین بجرنے نگیں - یہ تو تھا وہ فلعجب کی طرحیوں پر وہ اور ناصر دن میں کئی کئی بار دور گایا کرتے اور تھیر ہانیتے کلکا دیاں تھرتے اس کے دامن میں . کچی ربیت بر او سی بر بر موجد موجه حامرها حب کے قدم دک سی اکے کاراستہ ان کے لئے فیر انوس ہو گیا تھا۔ یہاں سے گا دُن بالکل بدل گیا تھا۔ تنك داستے وسيع سطركيس من كئى تھيں۔ كو يلوسے گھراد تجي ادلجي كئي منزله عارتون مين تب ولي المُشكَّة تصحب مير في وي الميلينا الله الموسمة تق - مليفون

تھمبے گاڈں کی ترقی کا نشان بنے سامنے کھڑے تھے۔ حامد ماحب کھڑے و چھرے کو چھے میں ان تردوں کی چاپ پروہ چونک و چھر سے آتی قدموں کی چاپ پروہ چونک رات میں اسے ۔ پیکھے سے آتی قدموں کی چاپ پروہ چونک رات میں بیا ہے ۔ پیکھ کر پہلے تو کھ کھی کا بھر حامد ماحب کا موال بکران کے قریب بہنچا۔ نکران کے قریب بہنچا۔

"بسط قافی محملے کا داستہ بتاسکتے ہو ؟"

وه جي الال محيول مسين \_ الميكن و بال أثب كوكس مصير ملما ميم و ال

و العصاحب سے \_ كياتم الك سے واقف ہو؟"

توجوان خاموش بوليا بهر مجهد دير بعد جواب دياد جي بال واقف بو

ي كالركاش بإيديه إد وست تفاي

روش ایرآب نہیں جانے کشر یاد کا تستان موگیا ہے توجان کی میں دیکھیں دیکھ کے کا سائر بن گھریں ۔ صامع صاحب کوایک فرمین چرواس دیکھ کے اگر میں طور ترا اعران نظر آیا۔ یکا یک حامد صاحب نے نو جوال کا با تھ

عاما الرابخان المح مي كها -

« دیکھو ہیں نا فرکا دوست ہوں - مجھے بتا کہ بیسب کیسے ہو اس « فرجوان فے حامد سماحب سے بیمرے پر سب کچھ جان سیلنے کی بے تابانہ هي كياوه ليف باپ كااكلوراً چهديا بيط كهايم

ی کی میں کے بیت کی اور کھر خاموسٹ ہوا۔ شایداس کوسٹ ہریادی یا د بھی ۔ حامد صاحب نے نو توان کے کا مدھے پر سمور دی کا باتھ رکھا اور کہا۔ « بیسط بناکو اسکے کسیا ہوا ؟ "

ر بهم گاکون کی پہاڈیوں میں جھپ کو مٹینگین کیا کرتے۔ ہم نے اپنی
کے اصول قائم کئے۔ بہادا مقصد ملک کی ضلاح دبہید دے لئے کا کرنا
ایک عرصہ کے تمام ممراصولوں کے بابند مسرسنے پھر دفت رفت ہما دے
ماتھی لیڈ دمنو ف ہونے کئے وہ اپنی میں ان کرنے گئے کبھی کبھی دہ قصصیا
نان دالحانی میں ذیا دیوں کا ساتھ دیتے اور نبول کے شور میں انھیں ہما ہے
ناز دالحانی میں ذیا دیوں کا ساتھ دیتے اور نبول کے شور میں انھیں ہما ہے
ناز دار شنان نہ دیتی۔ ان میں وہ بھی تھے جو سنتہ بیاد سے حسد کرتے ہوئے

نانه رهایی میں دی دیوں کاسا کھ میں اور ہوں نے سوریں اسی ہمار سے ان میں دہ بھی تھے ہوئے سے ہمار سے حسر کر تھے ان میں دہ بھی تھے ہوئے سے ہمار سے حسر کر تھے ان میں بہت بھلا کہ شہر یار ڈیٹی کلک طر کے عہد ہے کہ لئے نتخب ہولہ ہے ہے۔ اسال میں ہیں جیکے اور ملک میں جیکے ناوات کر میں ان عنیض دغضب مے نفسانی مریضوں نے دہ کھیل کر ہے گسناہ بر سے خون سے گادں کی ندی کا کھا ط گدلاگیا ہے ۔

ہے تو بھی ہے کا رق ن سن کا تا ہے ۔ یہ ہے۔ نوجوان نیچی گردان کلئے کا نسو بہا تا دہا ۔ حامدصا حب بھے گئے سے سر رہے ۔ بر

ى بوئى آوازىكلى -

«كيانا صراس حتيقية، سيرواتف بين ؟"

ونہيں جناب وہ سمحقتے ہيں كہ ان كا بيط ف دات كى بھينے اللہ اللہ كھنا كونے اللہ اللہ كھنا كونے اللہ اللہ كھنا كونے

وحليك واس قلع كى مطرهيول يرسيهي من ال

ئىغىيەت بورىھا داكى كىلىنى سانس بھرى اوركہا -

تقى اورب عقيمين كالندهيرا كليسيل ديا تها-نوجوان خاموشى سوكيا-حامدصاحب يحمادد كبور مين شن ربا بهول؟. " جب گاُدُن میں آئیسے دن نسا دات اور کمزور فرقے پڑھلم وزیا دمیا بور ملكين توميادا دل برط هفتے سے ابچا لح بروكيا - مادى تنظر مين ان طالب عسلمون ير مجي تعين جونوكرى كى المريد مين تطوكرين كهات البغ سير يح بال سفيد كرم مس تھے۔ہم نے کالبے چھوڑ دیااور نکسائیط تو لیک میں شرکیہ ہو سکئے بہشہرایانے بازاساته نبین دیا - گو وه بهادے خیالات کی تدر کر آن تھا - ہم نے بھی <u>اس</u>ے

كوئى كھراكباد ندخماكاتے دور دوركك سنسان يرك تھے۔ نوجوان قلعے کی سیرچیوں کی جانب مطرکیا ۔ حامدصا حب اس کے پیچیے چل پڑے۔ جیزمشرھیاں جڑھ کروہ جبطان پر نو جوان کے قریب بیٹھ سكتے ادرسرا تھا كر اسمان ك جانب وينجف ككے جہاں جاندى روشنى خالب بورسى

حامدصاحب نے چادوں طرف نظر دوڑائی - تعلمے کے دامن میں

د بيرايك لمبي واستنان سع جنابٌ نوتوان نــُ كبناشروع كيادر بمسب اسی گا کول مے کالے میں پڑھ کوتے تھے سے سہ مارمیراً گہرا دوست تھا۔وہ بہت ذين تها-اس ن اسكول اوركالج سي اجيم نبرات حاصل سمك اوراسا مقام پدیا کیا - بها در سے پندسائھی اسس کی ذہانت اور تی سے جلتے تھے کے اتنا تماکر

بورنئ بيا وه ليغ باپ كالكورا چهييا ببيط كهايم

ید تمنظ کیت او جوان کیم خاموست بوا- شایداس کوستم ریادی یا د دمی تھی - حامد صاحب نے نوجوان کے کا ندھے بر معدد دی کا ما تھ دیھا اور کہا۔ دو بعیط بناکو اسکے کی بواج

نہریادسے خون سے گاگوں کی ندی کا گھا ہے گدلاگیا ہیں۔ نوجوان نیجی گردن سکئے آنسوبہا تا دہا ۔ حامرصا حب <u>محے گلے سے</u> چسنی ہوئی آواز نکلی ۔

« کیا نا صراس حقیقہ تن سے واقعت ہیں ہ<sup>یں</sup>

ونهمين جناب وه سمجين بي ان كابيط ف وات كى بعين ط، المحصل بين الله وقعت النامي مر ياس جاد ما بول ماكواس ككفا كور فر

تحت پر سے بردہ اکھاؤں - اس کے بعد میں خود کو حکام کے حواسلے کو دی گائے

مرسی است می ایم اور از آن سے ماروں میں موجی اور گئے ۔ دوست کی اوا د آن سے کا فول میں موجی ایم ہے۔ کانوں میں موجی ایم ہے

الله اتنا اور تبا دو که گاؤل کب آبسے ہو۔۔۔ اتنا اور بتا دوکہ گاؤل کب آبسے ہو۔۔ اتنا اور بتا دوکہ گاؤل کسی اللہ اللہ کا توں پر ہا تھا۔ اللہ کا توں پر ہا تھا۔ اللہ کا توں پر اللہ کا تھا۔

ر کھد لیا ۔ اورادا 'س آنکھوں سے نوجوان کو دیکھ کر کہا ۔ در بیٹیا تم جاؤییں خو دیمیں آتی طاقت نہیں یا تا کہ اس و کھ کا جہت \*\*

شخص ہے آئکھیں ملاکوں - ہاں اس سے رریدہ شخص سے آتا طرور عمیر ہونیا کہ اس کے دوست حامد نے کہا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اسکول اور کا لیے نے جہال مونہاد معیوت بیدا کئے میں دہیں نہ لیے ناگ بھی پردان پر مارے ہیں ۔ ان نہ سیلے ناگ بھی پردان پر مارے ہیں ۔ ان نہ سیلے ناگ بھی پردان پر مارے ہیں ۔ ان نہ سیلے ناگ دن کے بدن می دنگت نہ الی

ز دی ہے ۔ حامصاحب کی آنکھوں سے آنسو کول کا آرہندھ گیا ۔ انھیں پستہ بھی نہیں چلاکہ کیب وہ نوجوان وہاں سے چلاگیب ۔ وہ دیر گئ پیچے موجیتے مرہے ۔

بر ملک کامستقبل کھی کان ہے ؟ ان بے شعور طاسہ پڑھے کھے نو توانوں کے 'جن کے اعلیٰ احساسات نوا میشات کے ' ذر ہے لہے ہیں ان دسنا کوں کے ' جو بے چارگی کالبانس پہنے ملک، بیر کھیلی جلنے والی بجلىك واليس أتربى تجيت كولكانيكها ذورس كهومغ لكامور

كا يرَاور اخب رميزورس ينجِ كُر يولس - حامدها حب في محل كراخاد الحقايا الد كهرس الحسن جوكر والمحدد المحمد ال

خون کرمولی کاتمات دیک مرم عید ما آن مفادید سر یا تعان کے مخصین ملک کے ملاح دیم دسے کہ میں زیادہ اپنے ووٹوں کی موس دا منگیر



میں اپنے بیار کی شدت کے باوجود اب بھی یہ کیسا بار امانت اُنظامے کھے۔ تا ہوں

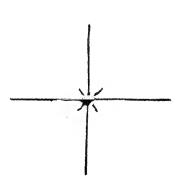

خالداتی نمازی چک سے اتر نے لکی توان کھو بیٹی اور اور کھو بیٹی اور ترکی اور کھو بیٹی اور ترکی اور مرکائی دھری الماری سے جا تو کا در مرکائی اور مرکائی اور کی آئی ۔ دونوں نے مل کر انھیں سہارا دیا اور ملنگ پر لسط دیا ۔ خالدا می بائیں کا ل تھ مسل کا ل براتھ دھرے کو المبنے لگی تعیمہ نے آہستہ سے ان کا ماتھ مسل کا ۔ دیکھا کال برخوان منجی مرو کر نسلاد دھ سبہ جھوڑ گیا ہے۔

منیفی میں ان ان معمولی چوط بھی برداشت نہیں کرسکتا فوراً ہواکھ کو بلایا گیا خالدامی کی برجینی اوراعصا بی شناؤ کو قالومی لا نصب لئے ڈاکٹر نے انھیں کرم دو دھ بلایا اورخواب اور قرص کھلائی ۔ نسخہ لکھا اور چلاکیا ۔ جلدی دوانے ایپ اثر دکھا نا شروع کیا ۔ خالہ امی سو کھٹیں تو خاو مرسخہ پکو سے دوا لانے چلی گئی نعیمہ نے اپنی کرسی خالہ امی سے بھٹی کے قریب کھینے لی ۔ اور خالہ ای کو دیکھنے لگیں ۔ ان کی گوری زندگی کے تمام کوشوں کی متمسل تصویراس کی نظام ول سے سامنے آگئی۔

خارامی اورخسالوا آبائے زندگی کی مسرتوں کوچھک کر بیاتھا - ایک مطیعُوج مسرورَ ثما دماں ثمادی شدہ جوڑے کی مثمال قسائم کی تقی - ان کی مجبتوں کے پیول استیاز اور اکرام تھے جنوں انھوں نے بڑے نازونعم سے بالاکھا ۔جب ف دونوں جوان ہوئے اورا بنی تعسلیم مکن کر چیکے تواعلیٰ تعلیم سے لئے امریکم صلے کئے ۔

خالو آبا اوسنج عبدے برفائز تھے۔ براے کھا کھ کی دندگی گزاتے ہے الخوں نے بیٹے الخوں نے بیٹے المحاصل کی دندگی گزاتے کے الخوں نے بیٹے المون سے اپنے بیٹے ویک کے لئے ایک شاندار برگلر بنایا اور بدلاگیا - شایداس وقت تعدیم خالوا با کے اس ولو نے بیٹ کرادہی بوگئی کیونکہ بعد سی قسمت نے ایمانقٹ بدلاکہ ددنوں لڑکے برایدون میل دور ایسے نہوں گئے کہ وہیں کے ہوئر وہ گئے - ان بدلاکہ ددنوں لڑکے براواتا کا بنگلر سائیں ممائیں کرنے لگا۔ اکھوں نے اس کا ایک حصر کرائے برائے گئے اس کا ایک حصر کرائے برائے گئے اس کا ایک

غیر دی بوتاکہ دن را ت کی محنت اور جفاکشی کے بعد میرسکون طحات کی تلاکشی سے بعد میرسکون طحات کی تلاکشی میں مقیان کچھی اکرام لینے وطن پیلے آئے لیکن ان کی معروفیت پسند طبعیت اس سکون وراحت کی زندگی سے جلا اکت جاتی احد وہ کھر اسسی برق رفت رزندگی کے گھوڑے پر سوار ہونے والیس پیلے جاتے ۔

بری دفت اردری نے عفورے پرسوار ہونے واپس پیے بسے۔ جب خالوا باکورنیش ہوگئ تو دونوں بیٹوں نے اصراد کسیا او امریکہ پیلے سینے ۔ ہیں کئی خامت کاموقع چیجئے "اوھر خالہ ای خالوا با بھی سے چین کہ بیٹوں سے جاملیں۔ بہووں کو گلے لگا کیں کہ یو تا پوتی کو دیکھیں۔ ان خوا ہتوں نے ان کے شوق کے قدم نیز کر جینے اور ایک دان وہ بہوا سے دوست پر سوار امریکر پہنے گئے۔

ببت اچھالگاخالہ ای خالولیا کو اپنے بچوں میں گھرے رمزا کروسیس میں بسے رہنتے داروں کے ہاں دخوتیں کھانا بجوں ندان کے اسنے کی خوشی میں چھی ہے رکھی تھی۔ چیٹیا ن تم ہوئیں ۔ بیج بڑے ہرر وزصبے گفر سے نکل جاتے' ا مرت م دیر ملکے تھے ہا رہے والیں کتے۔ دشتے دار جی اپنی این مصروفیتوں پی شغول مستنے ۔ خالرامی اورخالوا باسکے دومیان آیک پرا سرارخا موشی ہے سے شم كسههاأ سي بسي ومهن الأي الديجي خالوا بالحوى بات كريح توطية \_\_ پیروین سناها \_\_ پیروین خاموشی \_\_ وقت ہے کہ این جگہ تقاما ربت \_\_\_ اخب رير طو \_\_\_ رسالي ياط جائو \_\_ نه وتت ي كلت ادرنه بي وه پرامرارخاموشي دور بوق - زندگي جس دهري آ کوركي مي قي ده اس محادی تریس تھے - ان کی طبعیت و ہاں کی میک دنگی زندگی سے اکت سمی کھیا نا بدمزہ لگنے لگا \_\_\_\_ وہی ابلے اندیج وہی ابلی ترکاری \_\_\_ ادھ يكا كوشت - دودھ كى بوتليں \_ انھيں ابكائى آئر لگى \_ دونول ایک دورے کوتعجب سے مینکھتے۔ کھے صے تک انفول نے اس زندگی کو تھیلا۔ پھرسو چنے لگے کیا کیا جائے ؟ یہ زندگی تو آین بس کی نہیں ۔ کیا والی بط جامين \_ إين ملك مين لطف خسرام توسع يجير موجية بي كيا كهين سيحة بچوں نے کہا۔ " ہرشخص کوحق ہے اپنی خواہسش کے مطابق ذید خاله امى اورخالوا بان اطمينان كى سائنس لى -ان كا ذينى ثناكر

نیکن خالواباکو مرطف امید کے دیئے بچھے بچھے نظر آئے۔ اکھون نے واب دیا ۔ دبیا عادت کر دہی سے ابداسے گرنے سے کوئی مہنیں دوک محت ۔ بچھاس بھلے میں سوجلنے دواوراس کی میں جلنے دوجس میں مرب باکواجد او دن میں ہے۔

بیج خاموش مو گئے لیکن خالوا با کی ما یوسی نے خالدامی سے صبر کی ماط العط دی ان کی مستاع کے سبر کی ماط العط دی ان کی مستاع کی نواط طر بیج آپ کو سنجھالا سے اپنی منتشر قوتوں کو پیجب کیا اور حوا دمث سے محکول نے مدین ایر کئی ۔ یہ لئے تعیاد ہوگئیں ۔

دن داست كى نگهداشت خى خالوا با محد عرصه جيات بين اضافه كيا لن اس موذی مرص نے چھ نسط سسے اوینے جاندان شخصتیت کے مالک خالہ ا<sup>بار</sup> کی یسا گھلایاکہ جسم کھو کھلا د ھانجے بنکردہ گیا -جب حلق بوری طرح مرض کے ابویں اُگیاتوبات کرنی مشکل ہوگئے۔ ہربات کا غذیر نکھ کربت نے ملکے۔ سی حالت میں بھی اخلاق تحریدہ نے ان کاساتھیں جھوڑا۔جس سے متاثر و کوان ) نگیراشت کو رکھی گئی نرس کی نهان ان کی تعربین کرتے رہ تھکتی تھی۔ ہ بیری لگن سے ان کی خدمت کرتی موسوجتن سے انھیں غذا بہنیانے کی نوشش كرتى - خالوابانفى مي سر بلات<u>ے مستے</u> - يه ديكه كرخاله أى كى اس تكھيس هيك جاتين - نيس كي ظيون ختم بوجاتي ليكن خاله اي كي انكھوں ميں كھيلي نشت اس سے پاکس میں زیخیر وال دیتی ۔ دہ ان کے قرمیب بیٹھ جاتی انھیں ىت دلاتى اور مفيد مقدس لباكس كا فرض نبهاتى \_

دور مبوا- وابسي كي تياريال شروع بهو تشكيم مين - اير بورط پر د دنول أها هل كفر آيا -انكهون مين أنسو آكي سب كوسك لكايا خوب سيادكيا-

جیسے ہی وہ لینے تنم کی سرزمین پر پنچئے عجیب سی فیشی کا احماس **سمج** كالبون لين سطّ سي وكها بنا كيت المحرِّج بره كوري المات گزارنو کروں نے استقبال کیا ۔ بے فکر اشتے داروں نے گھیر لیا۔ زندگی نے پی اطمیا<sup>ن</sup> كى چادرتان كى-

کھی دہ سوچتے کشن آارام سے دکھا تھا بچوں نے ۔ کتنے خوش ته ده \_ يهراكفين كي بروكيا تها؟ وه كيون اوط آمي ، كيم خود بي جواب فيق در ہمادے قدم مصنت ہو سکتے میں اور وہاں کی دفت د تیز ہے ۔ ہم آ منگی کیے

والیس ایر کیجی عرصر بنیا تھا کہ خالوا ہا کی تیر سکون زندگی کے ساگر میں ادتعات كالرب الطين - سكرسط بينكى برانى عادت ند ومك دكها يا يعلق ا مي جلبي اور سوز مش مين اضا خد مرد تأكيا - حبب مرض كوتستنحيض مروى توخالوا بأكو کینسرکے دوا خانے میں سنسر مکی کیا گیا ۔۔جس بقتین اور ادا و ہے کا باتھ تھام كرده ليف سنروايس آك تقد وه ياس اوراا ميرى كے كھا الوب الدهيرون ين كم يوكب - بيسر يان كي طرح بها ياكب - جب مرص بين تحجيد ا نساقه سوا تو خالوا یاکو گھرلایا گیا - خدمت کے لئے ایک نرس دکھی گئی - میر بحول نے خلوص ومحسبت سي تكها - " بابا - امر مكه يطفي آيك ميمان بير علاج بافكا.

اورآب طھيك بوجائيں گئے۔

پرچسل جلائد کا بینگا خالوا با سے سریا گیا -ان کی طبعیت بگولی ق گئی ۔ واکسطروں نے اپنی کوسٹش کی ناکائی کا علان کر دیا - برس وشائ استیاز ادراکرام کرخالوا باکی کیفیت ملی رہی ۔ و اکم وں کے مشورہ پروہ نوری چلے اکست ۔ کالی سیاہ دائیں سب کی انکھوں میں کشنے نگیں ۔ جب حکم نضب نے خالوا با کی مصیبت کا زمانہ ختم کر دیا تو اس جائی پر بردل ترکیا تھا ہے انکوں نے ساز کر اور کے دکھ کی انتہا نہ دہی ۔ بچاس بوسس کا ساتھ چھوٹلا تھا ۔ اکفوں نے ساز کہ زیور الگار پھینکے ادر بے دیگ سافری پین کرایسی اجری اجرای الجرای آلیس کے دیکھنے والوں کا کیا جہ منہ کو آگیا ۔ ایستہ ایستہ سب نے اس صدمے پر صبر و صبط سے قابو یا لیا۔

خالدای کی مجت نسیم کو وقت سے بنیا ذان کی خدمت بین پنجا دیتی ۔ لیک ثنا) نسیم سر حب خالدای سے ملنے گئے ہیں تو بذر کھرے کے درواز پر ہو ہوئے کورگئے گئیں ۔ انداز سے ختلف آوازیں آ دی کھیں ۔ انتیاز کی غصہ بھری کواز سے ختلف آوازیں آ دی کھیں ۔ انتیاز کی غصہ بھری کواز سے خالف کی دبی دبی اواز سے نسیم کی دوبانسی آواز سے نبی کھروا ہیں کچھ مجھے نہ پائیں ۔ انکھوں نے ایک منط کے لئے سوچا ۔ پھر شکے بغیر گھروا ہیں پیلی آئیں ۔ پھری دنوں بعد امتیاز اورا کرام امریکہ والیس چلے گئے ۔ کیونکم خالوا بالے جہلے میں دنوں بعد امتیاز اورا کرام امریکہ والیس چلے گئے ۔ کیونکم خالوا بالے جہلے میں دنوں بعد امتیان کو دور کرنے ہیں جائیں ۔ خالہ ای ہروقت خالوا باکی باتیں کیا کرتیں ۔ خالہ ای ہروقت خالوا باکی باتیں کیا کرتیں ۔

<sup>و</sup> تمہارےخالوا ہاکہا کرتے تھے دیکھو میں نے بنگلہ تمہارے نام کر دیا سے اسے کھی نرسجین ای « تمهادے خالوا با کہا کرتے تھے نعیمہ بہت بیادی اوا کی سے تمہیں مبہت چاہتی ہے تمہارا خیال بیٹی کی طرح سے تھے گی "۔ وتماريخالوا باكباكرت تهيتم في بجول كوميري فاطر ميكور ديا-ابميرے بعدان كے ياس حلى جانا " اورخالواباكا ذكر موتاديت ان كي انكفيس كاليكمي ربناتي رتي خالوا با کاچیه ان محے شامان شان موا- اس بارا مشیار اور اکوام کم عرصے کے لئے آئے لیچھ لیکن ان کے قسیام کا عرصہ بطر حت ہی گیا۔ نعیمہ ایک باریم الحقین خالہ می سے بند کرے میں گفت گو کرتے یا یا۔ یکایک استیاز اوراکوام سے وابس جانے کا سرگر میوں میں تیزی ایکی - خالدامی کی ا داسى كا رنگ گهرا برگيا - ايك دن الخفول في نعيم مركو بلاجيجا ا وركيما -دنتیمہ تم آبنا چھوٹا گھر مجھے کرا یہ بے دے دو" و خالامی اب اس جھوٹے گھر میں رہیں گی" نعیمہ نے حیران سے رچھا۔ « ہاں بنیٹی بات بیسے کہ ہم مبلکہ رسے ہے ہیں " خالہ امی نے نعیمہ سی بیٹیانی پر جگری سیران کو گرہ کو کھولا ۔

« اوروه جوخالوا آباآب سے کہاکرتے تھے بنگلہ نہ سیجنے کے لئے؟

نعيم رئے پوچھا -

خالدامی فی مختلی سانس بھری اور کہا "اب حالات بدل سکتے ہیں

۔۔۔ اور پھر بنگلہ بک گیا۔ خالہ می اپنی ق یم خادم سے ساتھ نعیم کے لمحقہ چھوٹ کھریں جلی ایکن ۔ نعیم نے ان دونوں گھری درمیانی دیوار کو توٹر کر فاصلے کو کم کیا۔ خالہ می نے اس بنگلہ سے گو تنہ گو شرسے دابستہ یا دول کی کرچیوں کی چیمن کا احماس کمی برطام ہونے نہیں دیا نعیم حیران رہتی کہ زمانہ کی اوپ فی رنیچ میں اپنی سطے کو بمواد رکھنے کا مینرخالہ امی نے کھاں سے سیکھا۔

ایک ول بندگرے کا دانہ فاسٹم کرنے کے لئے خالہ ای سے
لینے بندلیب کھولے۔

و تمہیں تباؤں نعیمہ ۔ تمہادے نمالوا باکی نگہداشت کے لئے ہو زس دکھی گئی تھی وہ بطری خوبیوں کی مالک تھی ۔ تمہادے خالوا با تھے بڑے توزنرا سس ۔ چنا پنے ایک ون انھوں نے کا غذیر تکھاکہ وہ نرس کو ایک تحفہ دبیا چلے سے ہیں ۔ یں نے یہ بات نرس کو مبلائی اس نے تحفہ لینے سے انکار کردیا بخ لکی جھے اپی خدمت ۱۶ چھا معادصہ میں دہا ہے چھر تحفہ دیول ؟ " در چھر کی اموا خالہ امی "

« تمهد عن المعال المن المعال المن المعال ومحبت كم ليم جواس في مس وي المعال المن المعلى وي المعلى من المعلى المعلى

نعیمہ نے حیرت سے سمان کھینی اور کہا ﴿ خالو ابانے وہ تی ہیرے ا انگو کھی زرس کو دے دی سیا۔

العوظی برحس تو دہ ہے۔ " ہاں بیٹی لیسے ن دہ نرس لالچی نہیں تھی اسنے انگو کھی کوغورسے دیکھا سریر سریر تن قبہ میں سرمیتہ دین سریر تن در ایک

در بیکم کردائیس کرد یاکه ده اتن قیمی تخف کی تحق نهیں ہے۔ تمبدار سے خالوا بانے مرادکی تب اس نے انگوکی رکھ لی کے

« تعجب بعراب في خالوا باسع كي من بن كم "

« يس جيران فرور بو يُ تقى بعي ليكن مي في ديكم الرسخاوت كا بوش

رور بکرتم ارسے خالو ابا محے انگ انگ میں کھیل گیا ہے۔ اسی لئے میں نے انگی میں نے کہا تھا امتیاد کو کر نرس سے وہ انگو تھی والیس نہ مانگے ''

نعیمہ کو بند کھرے سے تکلتی نرس کی روبائسی آوازیا دہ گئی دریا اللہ! ج کیسی کیسی باتوں پرسے بودہ اُٹھ دہاہے۔ بھر کیا ہوا خالہ ای ؟ نرسس نے وہ نگو کھی واپس کر دی ہے "

« نهرین بیشی - امتیاز نے توہرے کی قیمت سے بھی زیادہ بیسہ دینا اباد نرسس نے جواب دیا دہ انگونگی ایک بزرگ کا تحفہ سے کسی دہاجن کا روئیین<u>ن بیادس کے مداکتر وانس لیاط میے</u> تھاخال<sup>ا</sup>ی" "امتیاز کو ایسانہ میں کرناچلے میے تھاخال<sup>ا</sup>ی"

«امتی زیر بیا یا تھا کہ وہ انگو کھی کوخاندان کی بیا دگار کے طور پر لینے

سیررسیدید دی سری مردن کا در معمد می این استیان کا عاد میر میان استیان کی عاد میر میان استیان کی عاد میرد میرد می درجان نیم کی مجده مین نهید ایران میرد کا در اوا با میرد کی مجده مین نهید کا اوا با میرد کی مجده مین نهید کا در اوا با میرد کا در او اوا با میرد کا در اوا با میرد کا در او میرد کا در او میرد کا در اورد کا در ک



تمہارے دل کی ہراک شمکت سمجھت ہول مگر مجھے تو ہذدو اپنی مشمکش کی سنا

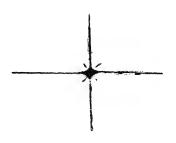

معمرے گنان علاتے میں خواجہ صاحب کا باڈ امشہور تھا ۔ اس باٹر ہیں رہنے والے کوائے دار محملف طبقوں سے تعلق مرکھتے تھے تھے بھی مدہ ایک فائس کی خریا گئی سے گرم سے دحالات کے ساتھی تھے کیونکہ ان کے ذہنوں کی زمین پرنر قہ وارسے گئی خریا گئی سنہ میں ہوئی تھی ۔ ان بی خواجہ صاحب کی الم کیوں کی دسیطی آئی بھی تھی لکتی ہوئی کھی اور سنطی مزجاجی بھی ۔ کوئی طیح تھی کوئی کارک اور کوئی کچھ اور ۔

نواجه صاحب کی تین اولکی ان تھیں۔ آئمتہ سب سے بڑی تھی کھڑ کمینہ۔ یہ دونوں اپنی ماں کی طرح کھی کھڑ کھیں۔ اور مزاج کی مالک تھیں ان کی سب سے بھوٹی تھی سیکن چھوٹی والدی مزاج یعم سی سب جھوٹی تھی سیکن ذیل شرخ نوب جانتی تھی۔

جب خواجر صاحب کو یکے بعد دیگرے بیادیوں نے آگھ سے اتوال کا جے کیا ہوا سادا بیسہ خرج ہوگی ۔ بجبوراً با ڈا رمن دکھا گیا - با ڈ سے دالول نے حتی الا مکان کوشش کی کہ رمین کا بیسیہ ادا ہو جائے لیسکن ان کی یہ کوشش شرمندہ تعبیب رندہوئی ۔ سود کی تہیں جس تھے وزان فی خواجہ م اسے وجود کو ایا ہے کو دیا ۔ باطب کے نظے مالک نے یوانی دُوستی کا کھا ظ

معقر ہو مے خواجہ صاحب اوران کے ایک رادوں کو باطلے میں ایسنے کی اجازت دے دی لڑکیوں سنے اپنی تعلیم منتبطع کرے گھر رسال کا کام مردع کردیا. رصت کے اوقات میں اسن نے لینے پڑھے کا توق ریا اس نی کی لائب رہی نما لادی میں دھری کت بیں پڑھ کر ایرا کیا ۔ ان کت بوں نے اس کو اصلی دندگی سمجھنے ورخودد خوص کرنے پرائل کیا ۔

بعب تنا دیوں کے سلے میں اگر گھروں میں ناکامی واٹسک تنگی ادرہا ہوسی کے سوا کچھ حاصل نہوا تو آئمنہ کیے لئے دوشن منزل سے آیا اسلم میاں کا دشتہ تمت سے چھینکا ٹوٹاکا معداق بن گیا ۔ آئمنہ کی ماں نے اسے قبول کر لیا کچوں کہ اسلم میں نامان تر یا بسیگر اس کی دو دھ نٹر کے بہن تھیں ۔ جنھیں اسس کی دو اس تنظیم میں اس کی دو اور اسلام میں اس کی دو اور اسلام میں اسس کی دو اور اسلام میں اسلام کی اور اسلام کی دو اسلام کی اور اسلام کے دل کا دو بہت نیاں اور اس سے پولی ا۔

و کسمنہ ایکا آپ بتائیے ۔ کیاآپ روشن مزں دانے اسلم میال سے وی کونے واضی میں ؟"

سىمن<u>ز ك</u>ى دو بال مين داخى بول بر

دریہ جان کینے سے بعد بھی کراسلم میاں پر آسے دن دور پائے

ستے ہیں ہے"

«بال اس من كان عاعلاج جارى سے اور داكروں مے كہا ميك

ش دی کے بعدان کے دوروں کی شکایت جاتی سے گی ۔ دا صنب تم مجھتی کیوا بہن ؟ كب كب كرم ارس مال باب ليف كمز وركا منصول يرتني تنيي الطكيول كالوجم المعات ادیسی فی زندگی گزارتے دیں گے ۔ اور کھر دعدے مطابق شادی پر جومیسیه ملے گا دہ تمیینہ کیسائے ایک اچھالوا کا زلانے میں مد د گار <sup>نم</sup>ا بت ہوگا <sup>ہم</sup> واصيه بم صبحه الاكركم الدين اكر شيب آياك جگر موق تواپ كافوان میں تعظری ایسی ٹ دی کو تھی تبول نہ کرتی \_ اچھا بت کیے آپ کے جذبات \_ كيا ده كوني معنى شهيين وكفتے به " ور جذبات! منتی جزبات جب کسی اعلیٰ مقصد کی گود میں کروسط لیتے میں تو زندگی کوسکون واطمینان کے گھوارے میں جبملائے ہی ۔ میں نے رسط انتا كو ديكها بي جيول ناين مت كرجذبات كا كلا تكونط كراين الم كوكوسول دور تھیج دیا ہے تاکہ اس کاستقبل سنورج سے -میں زیکتی کو دیکھا ہے جندوں نے لینے سارے بذبات دل کی کال کو کھری میں سند کر النے میں اور شوم کا کوشی بعلانيده سوت كو كلم الله على ده يمارس السيمي كماكر أن تلى -" ليكن ده لوگ خود أب كل اس شما دى كے حق ميں نہسيں من " راضيہ م ياد ولايا-در كي كين ال ك خلوص كر من ساوه بني ساح السنة كرمين كلي كس عمين احمامات ك صليب يرخيط جاكن"

ار میں احمامات کی صلیب پر جرِه جادگ" " اور آپ کی امی اکی اور آپ کو نہیں چا ہتیں ہے کیاوہ ممت کے جذبات نہیں رکھیں ؟" « ممت کے جذبات آو نا قابل سکست ہوتے ہیں تی ۔ تم کیا تجھی ج بن سے مار سے میں اس میں اس کے اور کی میں میں کا میں اس کھیلانا کت آسان موجا تا ہے۔ اور اس کھیلانا کت آسان موجا تا ہے۔

ردس منزل سے آمنہ کی ماں کی طلبی ہوئی توساتھ میں آسمنہ کو بھی لانے درس منزل سے آمنہ کی ماں کی طلبی ہوئی توساتھ میں آسمنہ کو بھی لانے کے لئے کہا گیا۔ تریاسی کم نے بچین میں آسمنہ کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد نواجہ صاب نے بطریوں کو درستن منزل جانے سے ددک دیا تھا۔

روستن منرل کے آراستہ دالان میں تخت برگا و تکیے کا سہارا گئے زیاب کم بیطی ہوئی تھیں - انھوں نے آمنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو تکسیہ کا سہادا چھوردیا اور خواسے آمنہ کو دیکھتی رہی کھر قربیب بلاکر بیٹھالیا ۔ کچھ دیرا دھر آدھر کی باتیں کیں آخر میں بی تھیا۔ " آمن کیاتم اسلم میال سے شادی کے لئے رضامند ہو جسوبی سمجھ کر جواب دد۔ آسے چکر ہا دے لئے کوئی مصیبت کھڑی نہ کردو"۔ سمن نے سرکھماکراپنی مال کو دیکھا جو قریب کی کرسی ہیں دھنسی بے رونق آنکھوں سے آسے دیکھ دری تھی جس کا گورا دیگ زمانے کی تیر دھوب سے سونوالگیا تھا جس کے چک دار گھنے بال وقت کی گرد سے بدرنگ ہو گئے تھے۔ آمنہ نے اپنی دکھتی ہو تکھیں ٹریا ہیگم کی جانب پھے ہیں ادر ایو چھا۔

«مصیت ہی رکتین آئے گئی آنٹی مما ہے" • مصیت ہی رکتین آئے گئی آنٹی مما ہے"

الریاب البیاری کی که کاک آمنی بیرموال پوچه کرانھیں عیش وعشرت کے آئینے میں صورت دکھائی ہے۔ وہ مجسل ہوگئیں اورشا دی کے مشرا کط من ن گئی

" شادی کے بعد تم ہروت اسلمیال کے ساتھ د ہوگی اور کچھ عرصہ کیلئے اپنے ال باپ اور بہنوں کو بھول جاکوگی تمہارے گھر سے کوئی فردتم سے ملئے نہیں سرمے کا جب نک کرمین نہ بلاکس میں نے جورو بیب مینے کا و عدہ کیا ہے وہ تمہاری ال کومل جائے گا"

سمندسر جمکائے شرائط نقتی دی من خرق کی آیست سے کہا '' مجھے سنظور سے ''۔

سمنه کی شادی کا دائة گیا - باطے والول نے ملکر آمن کے ہاتھ پاکس میں مہندی رچائی - آسے تو شبوئل میں بایا -ادر شادی کا جوڑا پہنا کر رخصت کردیا - کام کی تقریب روشن منزل میں منعقد کی گئی تھی - اسس ا صرف اسمنے کی ال اور بہنوں کوٹر کھے۔ ہونا تھا۔ ڈھستی کے وقت اسٹر اپینے ایا ہے باپ اور باطے والوں سے سکلے لگ کرخوب دوئی ۔

ب کی مدر میں منزل کے کھواڈ سے ایک جھوٹا جھونیل کا گھرتھا۔ جہاں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ برگھر نربر تی تمقیوں سے جمکھار ہا تھا اور نہ کھولوں کی اطروں سے دیک رہا تھا ۔ برائٹیل میں اسسلم میاں کے چیز قریبی دستنے دارمدعو سکھے۔

املی میال شادی کی خاندانی دوایتی سفیروانی اور مفید جوای داریاجامه

بہنے دالان مین کچی مندیر منطع ہوئے تھے ۔خاندانی وجا بہت اور سرخ ور نفید

رنگ نے انھیں طنطنہ بخت تھا - دالان سر لگے کمرے میں ہمنہ اور اس کی بہنوں

کو بھما یا گیا تھا - انھوں نے دروانس پر پڑی جی بی کی اوسط سے وجیہ اسلم میال

کو دیکھا تو کچھ دیرے لئے بناد کھ در د بھول گھٹیں - ان کے چہرے مسرت

سے گلت اد بو گئے - نکاح کے اخت میں پر آمنہ کی مال اور بہنیں امید و بیم

اب دوسری اولی تمیینه کے لئے برکی تلاسشی شروع ہوگی ۔ اولی فظ موسی شروع ہوگی ۔ اولی فظ محصل کا فظ محصل کا دولھا قریب کے صلح کا مین والا نظا اس شادی پرباٹر سے میں توب شا دی اختت ہوئینی ۔ لیکن آمن کی ۔ کیت گائے ۔ کیت کا من من اور اسطرح یہ شادی اختت ہوئینی ۔ لیکن آمن کی شادی کی یا دہروقت کا شابکر سیمے داول میں کھٹی دہی ۔

شیسندی تاوی کو کچھ می دن ہو اور تھم کم روشن منزل سے آ من، کی مال کیلئے بلادا آیا - دہ دولت دولت دولت وہاں بنجیں - را ضید سول میں

رط كى ادرش و سنبر كے جھو ليس جھو- سنے لكى - مال كو سكتے ببت وير بوكى ترراضيه به جين سوككي - بالمسع والول في أسع دلاما ديا - آخرانتظار كي محطريان ختم ہوئیں ۔ ال انے دل پر کوئی بوجھ انتھامے والیس المکی مسب نے موالات کی بوجھاد سے دع کردی - مال نے اسلم سیال محے ذکر کا مہادالیا - اور کہا "أب اسلم ميال ك دورول كي شكايت مين كمي مركي كي سه - ده صحت مند د كها ئي « اورامن رابا ؟ وه كيسي عن بي النيست يصيني سے يو تھا-لینے مجروح احسامات کو چھپاتے ہوئے ماں نے بتلایا ۔ در کہ منہ بہت کم در موگئی مے "-"كيون بأكيب إيوا أمنه كوبي سبن بريك وقت يوجها -ان متفقانه آوازوںنے مال کے صبر کے سند کو توڑ دیا۔ دل میں چها درداً نكهول كى راه سيسن لكا يركيا تباكل آمنه مال ينفه والى تقى ليكن ثريا سیگم نے اُسے ماں بنتے نہیں دیا۔ کہتی سے کہ تمادی کی شرائط میں بینہیں تھا۔ اولاد كاغم ببيت برابرد لكس ما - أبمنه اس غم كى تاب مه لا كر نشرها لا وركمزور بوكي سخ يرص بمراصير نے متھيال كھينے ليں - اور دانت پييتے ہو سے كما تھم مع الريرابس جلت الوشادي سع بهياعين اس أنما ما سير شرا كط الكهواتي أ باط بے میں کچھ دنوں مک غم وغصتم کی ابرد ور تی دہی - خوا سرصاحب تجھی اپنی بوی کواور کھی تریابیگم کو ای کی مصناتے۔ ابھی ان لوگوں کا غصتہ كم نهي بالتعاكم ال يرايك الداكساك وثا براء خرملي كم الممنها الس

جہان ف فی کوخیر ادکہر دیلہ - بھرکیا تھا باطب میں کہرام می گیا۔ لوگ دوتے روست روست منزل سے گئے۔

اسی دالان میں ٹریا سیگم اسلم میاں اور دوتین نو کرمغموم سیھے ہوئے۔ تھے۔ دالان کے اُس بار آمنر کو لٹایا گیا تھا۔ ٹریا سیگم نے انھیں دیکھا تو روتے ہو مے کھا۔

" در مین کیا خرتی آمنه آنی جلدی ہم سے منہ موط لے گی - آج اسے ایک در میں کیا خرتی آمنه آتی جا کہ در میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس کے قریب صرف آمنه تھی۔

میں نو دھی کا کر گر ہی ۔ اس کے مراحی اور اسلم میں ان کو بیکر شندی کی کوسٹنٹ کی میں نو دھی کہ کوسٹنٹ کی میں نو دھی کہ میں نو دھی کہ میں نو میں کہ میں اس طرح کہ اس طرح کہ اس کا ممال ہو جھی امنے جہرے پر تھا ۔ کمزور آمنه کا دم گھ بطی گیا ۔ وہ اس میں ان کو جا میں میں کہ جہرے کہ تھی کہ اس کو کی تو مد د کے لئے لیکا دا میں ہمنہ دم قول میں تھی تھی گئے گیکا دا میں ہمنہ دم قول میں تھی تھی گئے۔

نریا بیگم محرماتھ سب دھاڑیں ماد کر رونے لگے جب<sup>تی</sup> بھر کر <u>دو ائے</u> دِباڈے والی ملطانہ چاچی نے کہا۔

د ہم منہ کولیف ساتھ لے جائیں گئے "

اس آواز سے ساتھ سب کھڑے ہوئے۔ ان کے بگر اسے ہو۔ در دیکھ کو ٹریا بیگم خاموشس ہوگئیں۔اور کھوٹ کھوٹ کر دونے والی سے ہو۔ ان مت رکی سے سے سرتر آ

، طرف متوجه بو کیک -اس کو سکی دی ۔

ه مبرکرد دا صیب

لین ان کی تی نے جلی آگ پڑتیل کاکا کیا۔ دانسیہ کھڑک آگھی اوران سے جواب طلب کرنے لگی ۔ " بتا کیے ۔ بتا کیے آپ نے ایب کوں کیا ہ کیوں آمنہ آیا کی شادی ڈھنگ سے ہونے نہیں دی ہ کیوں انھیں سب سے الگ تھلگ دوشن منزل کے مجھواڈے میں رکھا ہ کیوں انھیں مال بننے نہیں دیا ۔ خواآپ کو بھی معاف نہیں کرنے گا"۔

تریابیگم کا چرو سرخ ہوگیا - گلے کی دگیں کھول گئیں .. انھوں سنے منبط سے مام باادرد ہاں سے مبطی کی داخیہ کی فریاد نے اسلم مہاں کے منبط سے کا دنگ متغیر کردیا -اس فریا دسے مت تر ہونا ان کے لئے طبعی اور الحری تھا - داخیہ نے ان کی یہ کیفنیت دلجھی تو آ کے بڑھ کران کی تسلی سے لئے اللہ کا سیمادا دیا - دہ سنھل گئے ۔

نواجه صاحب آمنه کے غمیل گھلتے ہیں۔ آمنه کی ماں ہے دشام اپنے دگ ویے میں اتر تا فرقت کا دہر میتی دہی۔ ایک دا ضیرتھی جو اپنے کراہے ال بھول کرماں باب کا دکھ بطور تی دہی ۔ اس کی بچھ میں آمنه کی ذندگی کا قصلہ اور مرعا آگیا تھا۔ ناگواد باتنی کڑوا دل کرکے بی جا نا وہ سیکھ دہی تھی ۔ آنے ذالا وقت کس کے حصے میں کیا لا سے گا۔ یہ کوئی نہیں جا نا ۔ وقت کو نہ کو میں تھراکہ ہے نہ قراد ۔ وہ او تا آسکے کی طرف بڑھتا ہی دہتا ہے۔ بحب میں پر دہر بان ہوجا تا ہے تواس کے لئے داحت دکامیابی کی داجیں کھول دیتا بعد، وقت اسلم میاں پر دہر بائ ہواتوان کو جام صحب بلایا ۔ اور انحیاں تندرست کر دیا ۔ مارے دشتے داروں کی نظریں اسلمیاں کی وجا ہت اور دو برج گھیں اسلمیاں سے لئے دشتوں کے انبار لگنے لگو۔ ٹریا سے مم باغ باغ ہوگئی لیکن ان کی توسیوں پر ادس اس وقت فجری جب اسلم بیاں نے سا دے دشتے یہ مجہ کڑھی اور کئے کہ راضیہ کے رہاد اب بھی صدافے بازگشت بھران کا پیچھا محر دہی ہے۔ ٹریا بگیم ریخبیدہ ہوگی کی اور لینے مرحم شوم کو یا د کر کے دو نے مکیں ،

اسلم میال نے انھیں سجھایا۔ ان کوڑمانے کی خود غرض اوراس کی برائيسے روستناس خرايا - اسمنري ياد دلائي اودان سے احماما كو حكايا -ٹریابیگم کی نفنس شرانت نے لینے گناہ کی سنگینی کا احماس کیا توان پرغضب الی کا خوف طاری بهوا-اس خوف کی تیبوں نے ان سما سكون وقرار حجين ليا- وه دن الت سويجف ككيس - أخرتستى حاصل كرف كا الخييق ايك لاستة نظراً يا - الخول نے اسلم سياں كو تباياكم آمنرسے كى گئ نا دنصا فی کی تلافی کے لئے وہ اسلم میاں کا بیاہ ماضیہ سے دجا کر کو ناجا میتی یں۔ اسلم میان نوش ہو سے کہ ال کے اقداد کی دول مردہ ہونے سے نے كى يرزيا بىكى كواس اوا د بي توت بختى اور ان كمديئ نيكى كى راه کھل گئے ۔جس پر جلتے ہو سے تر ما بنگیم اور اسسلم میاں بادا سے در وازے يدا كهراكه الم

حیرانی اورسرد مبری نے ان کا استقبال کیا ۔ استرغم کی جیگاری جو وقت کی داکھ میں دبی بڑی کئی سِلگ اُکھی ۔ غم وعصر کے سمندرسے بخا دات

أعطف لك يسكن جب تريابيكم ن الحين الي الني الله عالما عالم الله عالي الو عالي كا ما حول مكيسربدل كيا - بالمسك اد لت بدلت ما حول ن داضيكوميران كرديا \_اس ني سراطها كرايني ان كامر تعايا مواجيرة ديكها - أمنه كي اواز صدائے بازگشت بن کراس کے کانوں میں گو بخی می ۔ يرد منيتم ايني ماري كرطوابه طلي بي جباكه اور توسف خلقي كي صفت كابين او-كهر و كيه تمهاد سے ملئے جادول طرف مسرت كيميلانا كست آسان ہوجا تاہے''۔



م ازر اگر ودت رصداقت کی بات سے اعلان حق وہ ہے جو سے دار ہوگی

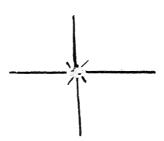

دلوله موقا سرنیدرسنگھ بندوستان کے اس علاستے کا مصنے والا تھا جہاں کی زمین مسینہ سرسبزوشا داب رمین جہاں کے میں ترقی کی تیزردی جاری رمین جہاں کے لوگ ہمیشہ سرسبزوشا داب رمینی مجہال منعتوں کی ترقی کی تیزردی جاری دمینی جہاں کے لوگ ہمیشہ ناسیتے گانے اپنی مستی میں گئ رمیتے ۔

سیسے ماتے یا گاری کا ہے۔ سرمنید سنگھ جس کمینی میں کام کر آنا تھا اس کمینی کو ہماری ریاست میں

بھادی بھر کم پرنگنگ مشینیں نصب مرنے کا تھیکا مل گیا تھا۔ وہ اسی کا محے کیلے میں اور ہو اسی کا محے کیلے میں ایا ہوا تھا وہ میں رے گھرے قریب تھی - ہمار علاقے کے لیے علاقے کے لیے علاقے کے لوگ اُسے بہت پیند تھے ۔ وہ کہا کرتا ۔

و بھئی۔ میں مندوستان کی تمام ریاستیں دیکھ ایا ہول اسک ہوگئگا جمنی میں ہوگئگا جمنی میں میں ہوگئگا جمنی میں میں میں میں میں اس کا جواب نہیں ، میں میں اس کا جواب نہیں ،

نہذیب میں نے بیہاں دلیھی ہے اس کا جواب نہیں» مس کا میممول ہوگیا تھا کہ شام ہوتے ہی میرے گھرا تا -جھوم جھوم کر ر

الين وطن كم أيت كامّا كيم فيمي لين جوان بيط وحبيث ررسكم كو يا وكرك

اداس موجامًا كياج بهي وهبيت اداكس كفا-ين في في وهيا -«سب كول اتنفاداكس بو كيا وجيت رينگه يا دار السبع ؟» اس نے کہا دو منہ میں جی میری بیا داسی میر سے گھروالوں تھے لئے نہریں ہے ۔ اُن وطن برست مرنے والوں ک<u>ے لئے سے جو دہشت پسندوں کے</u> ہاتھوں ختم ہو گئے ہیں'' بھرا نکھوں میں انسو لئے مجھ سے سوالات کر تا۔ « تبنائو بھائی ۔ ملک کا بطوارہ ہوانوم نے کیسی کیسی تربانیاں دیں اب علا توں كابٹواره كيامىنى ركھنا ؟ آخريد لوگ علىده علاقه كيول جا سيتے ميں كھائى؟ ملک کومزید بٹوارے مسے بچانے کے لئے مہیں اور سننی قربانیاں دینی بڑیں گی جہ میر نوك تولينے مى كھائيوں كے خون سے ہولى كھىيىل مسے ميں جى" ده اليفسوالات عن اتف كهويا موارس كميرى خاموشى كاوه كوني نوٹس نہ لیرا ۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں اس کی شخصیت سے بارسے میں سوحیت رست - کتنے اویخے خیالات ہیں سرٹ درمنگھ کے کت پیارسے ہے اُسے اینے ملک سے اینے علاقے سے 'اپنے علاقے کے لوگوں سے -دوسرى شاك جب وه عمول سيمطابق ميرك كحرنبس آيا تو مجهر يحيني تحسوس ہوئی اورشویش بھی \_\_\_یھراسی شویش کے جذیبے نے مجھے اس کی ہونگ یں بہونچا دیا ۔ بیں اس بح کرے سے قریب نبہونچا تواس کے محراب سے کی اواز مصنعا ئی دی۔ ین تری سے اس کے کرے میں داخل ہوا ۔ دیکھااس سے بائیں باتھ بریلی بندھی ہوئی ہے۔ اور وہ دردی شدیت سے کراہ رہاہے۔ « یه کمیا ہوگیا ہے مرمزد سنگھ التھ پر بطی کمیوں باندھ رکھی سے ؟

میں نے پوچھیا۔

"کیا تبائی بھائی ۔ اس صے اخبار میں یہ المناک خراجی تھی کہ دہشت بیندوں نے ایک بس کے مسافروں پرگولیوں کی بوجھیار کردی اور ساوے کے سادے مرافر ہارے گئے بس اسس وحشقناک خبر سے سالا دن مست شرد ہا۔ ان مسافروں میں بچے بھی تھے بوڈھے بھئی مرد کھی تھے عور تیں بھی ۔ کا سمے دوران بھی ان کا حنبال آتا د ہا کہ اچا تک شین کو ایک بھادی حصد میرے ہاتھ ہر گر رہا ہے پھر سرد آہ کھر کر کھا۔

دد میرایه در د توکم بروجائیگاجی -- ان لوگون کا کسی بروگا - جن مے دل ایک نامت مل برو<u>نے دالے ذخم میر مجود</u> میں ا

میں ایکبار کھراس کے در د مند جذیات سے مت ترموا ۔ اس کا درد ۔
اس کا غم ۔ اس کی تنہائی ۔ بین برد اشت نہ کرسکا ۔ ایسے مجبور کمیا اولینے گھر
ہے آیا ۔ میرے گھر اس کا علاج ہو تا رہا ۔ ہرضے میں اصس کو جراح سے پاسس نے
جا آیا ۔ میری غیر موجود گی میں میرا
جا آیا سن کی پٹی بدلوا تا ۔ اور جب میں و فتر جبلا جا تا تو میری غیر موجود گی میں میرا
بیط سند بہ اس کا خمیال رکھا ۔ مند سی سے مدر سے چھلیال جی دہمی وہ تمام دن
سریندر منگھے کے ساتھ رہتا اس طرح وہ آپیس میں گھل مل گئے تھے ۔

میرے دولئے میں ایک عمراس دقت گیارہ سال کی تھی۔ بھر بھی وہ مولما چشمہ استعمال کرتا تھا۔ سرسین در سنگھ نے اوجھا۔

و مندسی است مولاچشم کیون انتعال کرما ہے جی ج

ور اس کی انگھیں بہت کرور ہیں ۔ فو اکر نے بنا یا ہے کہ جوں جوں اس سی طبط افی بلاصتی جائے گئی انگھیں اور زبادہ کمزور موتی جاسیں گئی۔ میں سیت

پرنشاد، مون سرندرسنگه

پرسیان اور سرید « تشویش کی کوئی بات نہیں ہے بھائی میر سے شمرین انکھوں کا ا رطا دوا خانہ ہد و ہاں کا مشم پر مجدا کھر اجیت سنگھ نے کئی بجیل کی انکھوں کا ایریشن کیا ہے آئ کی بنیائی اچھی ہوگئی ہے "۔

ر اب واکر اجیت سکھ سے کیسے ملیں ؟ میں نے پوچھا-

«لو - میں یہ بتا نابھول گیا کہ ڈاکٹر اجیت سنگھ ایک سمینا دے ملے میں یہاں آئے سومے میں کی ہی ملاقات کرلوجی"۔

دوسرے دن میں نے داکھ اجیت سکھ سے ملاقات کی اور سندیب کہ تکھوں کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹرنے کہا۔

م برس فی می کوئی بات نہیں ہے ۔ لیکن یہ آپریشن میرے دوا خانے

میں ہوگا تم ہیں میر فشہر تھی دانوں کے لکتے آناہوگا "

د أن إده ديشت زده علاق عن في اليفات مع كها دوليكن

ت بیپ کی انگھول کا آپرنشین ۽ دہ کھی تو ضروری ہیں" میں نے سوچا -ایس بیپ کی انگھول کا آپرنشین ۽ دہ کھی تو ضروری ہیں"

جب گھر پروی توسر بیدر سنگھ کو اپنا منتظر پایا - مسے داکھ اجست سنگھ سے اپن ملاقات کا حال شنایا - اور ساتھ مہی اپنی پریٹ ان کا اطہار کھی

كيا- وه قيقبه اركرينيا -

د كيون ف كركر تاسيع كفائى - الجهي مرمنيداك تنگه زنده سيع - كيمر ونگ فساد الهيشر نهرين موت - ين دعده كرتا هول كه جب اين وطن جادل كا توسب سيد الحاكار اجريت سنگه سيسطول كا - مندبيب كي آنكهول آيراتيا دن

مقررول گا اورتمهی اطلاع دول گا"

مصطمين نه مايكروه مسكران لكا وسل جهائي - جهدير كهروسركم- دوادارك ا ور محبت مادى تهذيب كى بنياد بسرى - بم ليف مهانون كابهت خيال المصقيم ف " اب مربندر سنكه كالإقد تلفيك بوكياتها - اسس كاكام بعي ضم بركياتها دہ بہت خوش اسٹنے لگا پرمیرے دل میں امیار کی تکی ہوست جلا کروہ اپنے وطن واپس چلاگیا - ہم نداس کی کمی بہت محوس کی میرے ایکر مدد مست کافر شتہ بن کر الرياتها -ببت جلد اس كا مجنت نامه وصول موا-اس ف مكهاكه اس كالله يرامن بوگياست و اكر اجيت سنگه سعمناقات كا ذكركيا اورسندسي كي الكهون كي الريش كي ماديج لكي جيبي - الخرسي ده إين شرجلديد يخيري ماكمي الكي ال ين منديب كوسا تقد لئے مقررہ "ماديخ سے دو دن يسلم مى وہاں يہنے كيا -سرىيدرس نكه كاشروا تعي بهت مهاما تها - لبلبات كفيت - ندماي وه جوگست م كو سايا كرتا تها أن كيتون مين اكس كيتري حقيقي منطرك يوتي تقى-بم جبال سے گذرتے ایس محسوسس بوتا کہ صحت مند زَندہ دل نو جوات ہو ہے كات مكرات ماداخ رمقدم كرسيع مي -

سربیدر سنگه نے و ہادے پہو پنجنے کی خوشی میں جشن منا ڈالا ساس دن شام ہو تے ہی سادے بیروی تج ہوگئے ۔سب نے ملکر بھا نگوا ناچا ۔ کا یا ۔ خوب دھوم نجائی ۔ دقت مقررہ پر رزیب کی انکھول کا آپرشین ہوا ۔ آپرسیشن کامہ یا ب ہوا تھا ۔ میں بہت خوش تھا اور سربی پر رسنگھ کا ممنون بھی ۔اس سے ہمادی فہا نوازی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی ۔ دوسری شام بچھے اپنے شمر اوط جاناتھا ایس شام ہونے سے
پہلے ہا یکا یک ف و کھیل گیا - سا دسے علا تے ہیں وحشت طادی ہوگئے۔ دہشت ہیں اسے میں وحشت طادی ہوگئے۔ دہشت ہیں میرنیدرسنگھ سے گھرے قریب ہینچ گئے تھے ۔ نوف کے ادسے میرا چرو فق ہوگئے مرینیدرسنگھ میرے قریب ہیا اور کہا ما اور کہا

سریزر بنگھ اور اس کا بیٹ وجنیدر سنگھ تریکی طرح غراتے بنوقیں پکڑے باہر کی طرف نوائے بنوقیں کو سنٹ کی کریٹ کی کو کئیں دہ کہ سے بکڑے باہر کی طرف بیٹ یوں نے انھیں مو کنے کی کوشش کی لیکن وہ کہ سکتے ہیں ۔ دہ بھلا کیسے کہ کتے ، آئ میں انسانیت کا وہ جذبہ اجا گر ہوگیا تھا جو دوسروں کو دیکھ کرخود بھی دکھی ہوجاتے ہیں وہ اپنی ذرائی بھی اسس جذبہ انسانیت پر قربان کرنے نیاد سکتھ ۔

« سرمیندرمنگه بناهٔ موجیندر کوکب بوا بکیاده \_\_

نظرب سنديب كى نظرون مسي فكرائي مسياب محوس مروا جيس وجدنيدر ننگه

اس سے کہر رہا ہو۔۔ و دیکھویں زیدہ ہول"

سب وو نے ملکے ۔ سرب در سنگھ نے اپنے بیطے کی لاسٹ دمین ہے رکھ دی ۔ سندیب دور کر سرسیدر سنگھ کی طما نگوں سے لیبط گیا ۔ سربیندر سنگھ ک

100



کانٹول نے چھید ڈالا تھے اس کا بدن مگر الزام اسس کے تستل کا با دِصب بیر تھ



قراسیم کے رہنے داروں اور دوستوں کا دائرہ سمندری طرح
دسیع تھا۔ سمندر کے ساطوں پر ۔ سمندر کے شہروں میں ان کے دیشتے دار
اور دوست بستے تھے۔ کبھی کوئی رہنے تہ داریا کوئی دوست بیرون ملک سرھارتا
یا پردلیس سے آبجا تا یا کھی کسی کے گھرشا دی رہتی یا سالگرہ کی تقریب ہوتی تو دعوتوں
سے آبجا ری رہنا ۔ رہنے دامعل کا پاس ولی ظاورا خلاق دا داب کی بذیرا ئی
قدر سید کوال دعوتوں میں لے جاتی ۔ پھرف طیف پر سبط جانے کے بعد دہ گھر میں
میطی مبیعی اوب گئی تھیں۔ ان کے وظیفہ کی کا دوائی کسی تھا تی کی پر یہیے واہ کی طرح
سیطی مبیعی اوب گئی تھیں۔ ان کے وظیفہ کی کا دوائی جلاحتم ہواور دہ بر دلیسی میں
سیسے برھ دہ بی دوج کے ایمی تھی کہ یہ کا دوائی جلاحتم ہواور دہ بر دلیسی میں
سیسے بینے سے جا سے جا

الکیلے بن سے گھراکر قدسیہ نے ایک مات سالہ لڑکے انور کو ملاڑم مرکو لیا۔ وہ ان کی لاکھ بنا ساتھ ساتھ بھیرتا۔ نسیکن افر کا ساتھ قدسیہ کی نزگ کا نیا تجربہ بن گیا۔انورکا وجو دایک سوٹی بن گیا۔ جند نام نہا داعلی سوسائٹی کے افراد محیلئے جن کی شمالت کی اور تہذیب کھوٹے سونے کی طرب آشکا دہوجا تی۔

مرسيك ايك ووست كے بال شادى ك دعوت ملى - چوكيوں ب

طرح طرح کے توازمات سیع ہوئے تھے افور قد ہے کر قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اتنع مين ميزان صاحب الميني ادرانوركو ديكف توان كي بيونمن تن كيك - كين كي . دد الله يتم بيال كميل بشيط بو - جلومير اساته" اورانور کو دورنو کرول کی صف میں اے جا کر بھادیا ۔ تد سے کی طبعیت مكدر ہوگئ انھوں نے کھانے سے اپنا ہاتھ تھنچ لیا۔ وہ جانتی تھیں کہ میز بان صاحبہ سے عت اونا بياد سع د كيونكم أداب محف ل ي نام سع الحول نے اپنے أب كوسى لیاسے اور کی مسکری ان کی طبعیہ " بیں لاج بسس می سے ۔ تدرسیہ نے سو حاکم مرتخبی توابلیں پر حیفائی تھی ۔ اگ سے بہار ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو برقر عانا ادر کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلعیل شرایا یحفرت انسان نے تو یہ بدیختی و د پرلا دلی ہے اور آسمانی کتب میں دیا گیا بھائی بھائی کا سبق بھلا دیا۔ ایک مف ین کواے ہو گئے محسود وایان نازی مدیک میدود ہو کردہ گیا۔ خلاقی اتبدار کی کشتی کو اس کے ناخداؤں نے ذات یات ارنگ نسل اعلیٰ ا دنیا

ر گرداب میں بھینا دیا۔ اس دعوت كى كروام سط كو دمين الجي بعلامة باياتهاك قدسيه كى یب رشته دادنے فون پراطسلاع دی کہ ان کے نواسے کی سامگرہ ہے۔ قد سیر بي ميشر اليه الكي الله الك الحول في وعوت تبول كرلى -

سالگره کا دن آیا ۔حس بحیہ کی سالگرہ تھی وہ گو دبیں ایک اعلیٰ نس کے فید کتے کو اکھا سے ابن نان کے ساتھ جمانوں کا استقبال کرد ہاتھا۔ تدسیر و Happy brith day کتے ہوئے اُس بجبہ کو بسیار کیا اور

تحفرتهما ديا -

« یہ کون سے ب<sup>یں</sup> بچیہ نے انور کی طرف اشارہ کرتے ہو<u>ئ</u>ے نوش<u>ی سے</u>

« يه انور هے ميڪر ساتھ ريٽا ہے "

دريمات كوكيا ليكارتا<u>سم" كيه زمعموصيت سے كير لوچيا</u>-

رديه مجھ مال جي کهرکر ليکارٽا ہے بيٹے» تدسيہ نے جواب ديا۔

ير صنكر بجرك نانى نة قهقه مبلند كيا كيخ لكي \_

«يهان ك إرهاي كى اولا ديم بيط تبعى توسا كقد الح يرق بني»

ان کے قبی قبہ میں چھیے طنز کو قد سیہ نے محموس کیا اور سوچا طنز کے تیر

چلاناان کی عادت سے اب اس عمریں ان کے ذمن کی ترسیت کون کرے۔قدسیر

نے ایک اچلتی لگاہ بچہ کی گود میں سیھے کتے بروال اور انور کا باتھ تھامے ارکے بڑھ گئی۔

سالگره کاکیک کشنے کی تیادیاں شروع ہوگئیں - نیجے دنگ پر نگی

كاغذى وييال يمن كيرابانده كواے رسكيك براكى چيوس جيو في موم بتياں Happy brith day to you حرية قرير المالكي المرابع المر

كلف لك سب كوكيك بانط أيا- بكون كوكيك ك سائد جيوني جيوني زنكين عذ کی بٹیا ل تقسیم کا گئیں جن میں تسم ضم کے چاکلیدہ کا غذی گھانس کے درمیان

چھیے ہورے تھے۔ اچل کودیں ایک بچرکی ٹویی فرش برگر بڑی ۔ دورسےنے اُس کو کھو کر ماردی کو فی کھڑک کر فرش کے کونے میں دب گی ۔ بیج شور <u>می تے باہر کی جانب بھاگ گئے۔ انور کچھ دیر فرش کے کونے میں دبی پڑ کو ہی</u> کو گھور تا رہا۔ پھر اہستہ اہستراس کے قریب پہونیا پچھ دیر کی شمکش کے بعداس نے وہ لوی اکھائی اور بین لی - لوی پہنتے می انور کا چیرہ کھل اکھا۔ یہ دیکھ قدسیہ نے کہا۔

« جادً تم بھی بار بحوں محساتھ کھیلو"

انورخوشی سے ناچت باہری جانب دوڑا ، اور بچوں کے پاکس جاکھڑا موله اس کو دیکھ کر بچوں نے اپنا کھی ک روک دیا اور انور کی کو ین کو <del>دیکھنے لگے</del> بوکھٹی ہونے کی وجہ سے اس کے سر ریائے مکی لگ دہی تھی ۔ اب بحوں کو كهيل كانيام تنعله باته آيا وه انورك لويي بردهول جلن نگے ـ لوي كه في كه زین پرگرمیں - انور دونول ہاتھوں سے لینے مسرکو ڈھلنیے رونے لگا - دور کھڑے ایک بڑکھنے یہ تماشہ دیکھاتواس کا نرم دنازک دل تلملا اُنٹھا وہ انو<del>ر م</del>ے قریب آیاادرابنی چاکلیط کی بنی انور کودے دی جا کان طری کشش فرانور ے ذمین سے لوی کے واقعہ کو کھلادیا۔

بحقوصه اوربيي تقا ورسيرى ننرسن دعوت نامه بهجا - سندكا روا کا ور بہو بیرون ملک سے کچھ دن قب ام سے لئے بیں بار آئے سے۔ ان کے تعادف کے لئے دعوت کا امتام کیا گیا تھا۔ تدسیر اپنی نند کو بہت جِامِيّ عَلَى - وَه دعوتْ مِن سِيخٍ كُنّ -جب نند نے الور کو دیکھا تو **بو کھا۔** 

« اچھا اچھا یہ وہی لوا کا ہے جو آج کل آپ کے ساتھ رہ رہاہے

كيا نام يه اسكاي و

" اس کانام ا**نورسے**" « انورایہ تواب کے بھائی کے اللہ کے کا نام سے « ہل ہے" قدسیر نے مختصر ساجواب دیا۔ و يعرآب اسكي يكارتي من ٢٠

دد كيون ؟ مين انورسي كيارتي مون

د ارے کسی دوسرے نام سے بکاد و لیے ورنہ آپ کی بھا بھی مرامان جائے گی سے

«کیوں مُرا و نے گی بر کیا ایک نام سے کئی نوگ ونیا میں نہیں ہوتے ؟ « کیوں مُرا و نے گی بر کیا ایک نام سے کئی نوگ ونیا میں نہیں ہوتے ؟ « سیکن بیراپ کانوکو ہے۔ اب نوکر اور بھینیج کو آپ ایک ہی نام اور ہے "

قدسیہ نے انور پر ایک نظر ڈالی جوساری ذلتوں سے بے سیاد کی گئی ہوئی ہوئی کے انور کو اپنے قریب

« اس کئے تومیں اسس کوزیادہ جا ہتی ہوں کہ اسس کا نام کیمی انور - ويسمير ع بعقيم في اينه م عدماد سي تقوق محفوظ كبمال كرام ين كر دومرول كواس نام سع بكاوا منركرول"

تُوسيه كاخيال تفاكران كى نند كاقبقېد بلنذ يوگانيكن وه ناراص بوكي ادريف كاندها جائة بيجاده جا -قدسيف نذكوروه كرجاتا موا ديكها توم كراكردل مين كبا- "اب مجھے اس نن ری عقل کوگئری نین سے بیدار کرنا ہوگا ہے۔ ت بتا ناہوگا کہ ذلت و ج کے بحریر کسے دل کوچیر سکتے ہیں کسی کو یاس ذمام اوی کی گیری کھائی میں ڈھکیل سکتے ہیں جہال سے کھر کوئی یا تھ انھیں سہارا دیکر اورین بیں انتخا کے گائی

اس سلسلمی ایک اور دعوت نود قد سید کے گھر برکھی -ان کی بچا ذاد بہن جو مہیلی بھی تھی ہمیشہ تحیطئے اپنا وطن جھوڑ کر بیرون ملک سرھار بھیں - قد سیہ نے تجھ اور دست دادوں کو دو بہر کے کھانے برطرعوکیا -

سب لوگ جع ہو گئے تو بجوں نے اپنا گروپ الگ بنالیا۔ وہ اب انور سے انوس ہو گئے تھے ۔ انھوں نے انور کو گئی لینے کھیں ہیں سٹر کیے کہا۔
اور کھر باہر لان برا دھم بی آئے ہیں۔ بھرکسی بجے کے گرنے کی آواز منائی دی ۔ میب روشے کی آواز بر متوجہ ہوگئے بچھ عور تس دور کر بچوں کے قریب بہنچ گئیں۔

۔ «سپے سے بت اوکس نے گرایلہ سے اسے ہیں بچہ کی دادی نے گرجہ دار آواز میں پوچھا۔

« انورنے ، سب نے ایک اواز میں جواب دیا۔

انور طرکت «نہیں نمیں - میں نہیں گرایا" کہتے ہو سے بیچھے مطنع لگا -

دادی نے انورکو بجرا۔ ان کا باتھ ہوا یں اہرایا اور پیانے کی اورکو بجرا۔ ان کا باتھ ہوا یں اہرایا اور پیانے کی ا

غصه میں طرط اتی مرمان ۔

و جھوط بولت ہے۔ لا طول میں گلتن ہوگیا ہے یہ جانے قدر سیکمال سے پیط لائی ہے اس آفت کو "۔

اس رات قدسیه بهت دیر تک انورکو سمیماتی رسی جموط کی برائی اور یک طاقت بتاتی رسی - اتنے میں طیل و نبرن سے خری آن مقروع ہو کیں . وہی چاروں طرف کچسیلی افراتفری خون خرابے کی خبر میں -

« که تنکوا دلی<u>ن ن</u>ے سول مبوں پر گولی چلادی سیب میں بی<u>ط س</u>سے مسافر

مادكيمية الوريرم أكر جينك يِرا - اور لو جيا -

جھوطے تھے ہے

تدسه لاجواب برگین ده کیسے بیش کرا تکوادی تو زور دیوا نے میں جو اپنے بھلاتے دانوں کو خون کے انسورلا برسے میں جو آئن سے بوائن بن طیات وہ جھندا گئیں اور آمیلی دیڑن برکر دیا۔

اب قدر سیہ نے ان کوگوں کے ماں دیورے میں بعا نا جیکو او دیا جن کی مث لمان گدھوں کی میں ہے جو کمت اوں کا لوجھ اٹھا مے ہورے میں کمین بینیں مبالات کے اندھیے بولنے کہ ان میں کیا دوخلی کی دوشنی میں مدی کو لیتے میں اور علم کی دوشنی میں مدی کو لیتے میں اور علم کی دوشنی میں مدی کے اندھیے میں کھول دیتے میں اور علم کی دوشنی میں مدی کو لیتے میں ۔

ایک دن قدسیری خاله ملنے چلی آمیس -اس شیعفی میں بھی وہ لینے رشیتے داروں کی برابرخرگیری کیا کر متیں -نورانی چیرہ 'بیٹیان برِسجدوں کا گھھا-ان محے شوقِ عبادت کامظیر - زاہدوں جیپا لباس تندسیہ جانتی تھیس کہ خالہ ہے

ظاہری طور رعبادت کا جامزہیں بہناہے بلکان کا نفس تھی اتنا ہی پاکسے ترقیعے۔ خاله نه يوچها در كېال رمېتى بو قدرسه اس كل نظر نېسين تيس ؟" رجی بست تھک گئی ہوں خالمان دعو تول سے" خاله نےانورکو دیکھاتو قریب ملایا سرپر شفقت کا ہاتھ بھیراا در کہا۔ در توبه ومي انورس جيتم ببت چا سق مو ؟ "يه محبت تومير م جي كاجنجال بن گئي مين خاله - سجي ديکي ميرا مذاق المار ما ہے۔ تبہاں جا کول بیجارہ انور غضے اور نفرت کی زور رمتنا ہے'' و يه دنياتواند هے اس يعنوي ويله الله عندي عادى سع بيتي ان كوكيا و كها أي وك ا۔ وہ کیا جلنے غریب کا ساتھ دینا کتناشکل ہے۔ قدم قدم پر تدریت ہمارا امتحان لیتی ہے۔ الدركش كى كى كى كى البول سے بيتے يوسے سيدھى دا د چلنا سبت مشكل بے بیٹی " ہے موارسے قدسیہ کی تھوٹری کیکوشتے ہوئے کہا ۔ « توتوبهت آچی ہے قارمیہ - بیکاری باتوں سے اپنا دل کھاری نہ کیا کو<sup>4</sup> تدسیہ نےخالہ کوعزت کی نگاہ سے دیکھا ۔کوئی توسیے تواس کو مالوسی کے تصورات سعظیدہ کرکے بلندیمتی کے جذبے سے استفاکر رہا ہے۔ كى دغوتىن السي كلي بروتىن جهال اندركے ساتھ الجھاسلوك ہوتا - السي ہي ايك دعوت نرملاکی شادی کی تھی۔ نرملا دبیو کی بہن تھی۔ جوانور کی جاعت میں ٹیرصنا تھا۔ دىيوكى ال محلة تمام مين شادى كانيولة ديتى كيمرى - وه قدسيه كے گھر بھي ا کے اور میں کو بیا کو کھولا بھر کھے موپ کر سب کر دیا۔ قدسیہ کو بڑی عزت سے شادي کارقعه دیا اورکهها-رد بېږى تما دى مې صروراكيكم اوراس نبط كھ طى كوللسيك يه مارے ديوكا دو

بے۔ قدسہ نے شادی میں سفر کیے ہونے کا وعدہ کر لیا ۔ کیونکہ حق ہمائیگی اپنے مقام براہمیت رکھتی ہیئے چاہیے دعوت فینے والاہم مملک ہم عقیرہ ہوئہ ہو۔
مقام براہمیت رکھتی ہیئے چاہیے دعوت فینے والاہم مملک ہم عقیرہ ہوئہ ہو۔
شام کی کھنڈی ہوائیں جل رہم تھیں ۔ دیو کے گھر کے سامنے کی کجی مطرک دور دور تک گوبراور لال مئی سے لیپ دی گئی تھی عین دروائی کے مار مراح راح مراک پرنادیل کے ہتوں کا منطب بنایا گیا تھا جس کے تھیے کنکھ اور چاورتی ما کی گئی بلب جگوں کے محملے کنکھ بادرچاورتی کے کھولوں سے سجا رہے گئے ۔ ان کے درمیان چوط نے چوط نے دمگ برنگ بلب جگوں کے کھولوں کے درمیان جا نب شکون کے لئے سری رامیخ درجی کے اس باس شطر بخیاں بھیا دی گئی تھیں جن کے اطراف تناطیس تان دی گئی تھیں اور کوئی چھت ہے۔ یہ میں باک میں اور دیو کے سے افران گئت سے افرادی گئی تھیں ۔ افور دیو کے ساتھ کہیں عائب ہوگیا ۔
ساتھ کہیں غائب ہوگیا ۔

ترملا شادی کی سفیدرا اوی بہنے واقعے برط الیکا لگائے بال بھولوں کہ چوقی سے سبحائے دولھا کے قریب منگرب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بینگرت منترجپ بسے کھے ۔ اس سبحائے دولھا کے قریب منگرب میں بیٹھی۔ بینگرت کا ارش دہ باتے ہی ساتے ہی مردنگ زور زور سے بحینے لگا۔ نرملا کا دولھا اُٹھ کھوا ہوا ۔ راتھ ہی سار براتی مردنگ زور زور سے بحینے لگا۔ نرملا کا دولھا اُٹھ کھوا ہوا ۔ راتھ ہی سار براتی ہوئی سے ہوئی کے دولھا نے دولھا دولھا کے میں انتخاب دولھا نے دولھا دولوں کے دولھا کے میں کو اینے بینے کے ایک دوسر کو اینے بینے کی شادی کا دہ سمان یا دا گیا جب دولھا اور دولھن نے ایک دوسر بریجیول ملے جاول بھینکے تھے۔ تماسیہ نے سوجیا ایک ہی ملک میں بینے والوں کے بریم وردان کس طرح ایک دوسر سے میں خلط ملط ہوجاتے ہیں۔

اب کھانے کا اہتمام شروع ہوا۔ شطرنجیوں پرسپرولیوں کی قطاری سجادی یس-ہریپڑولی سے قریب ایک اسٹیل کاس رکھ دی گئے۔ لوگ بلانفریق شطرنجیو ربیٹھ سکتے۔ قدسیہ نے بھی ایک بیٹرولی سنبھالی۔ انور کہیں سے بھاگما ہوا کیا اور قدسیر کے قریب بیٹھ گیا۔

سب سے بینے نمک کی جی کی بیترولی پر والی گئی بجر کیے بعد دیگر سر مرو ورتین اسطیل کے بعین اور بجی بیش اطهام ان کی جانب آئے گئے۔ اجب اور موق ہو اللہ ورتین اللہ ورتین اللہ ورتین اللہ ورتین کی جانب اللہ واللہ ورکھ کر بھاگ گیا۔ انور ایو بین ایک اللہ ورکھ کر بھاگ گیا۔ انور وشی سے بہلو بد لنے لگا۔ وہی اور جھ بے کی تقسیم پر دعوت ستم ہوئی۔ وشی سے بہلو بد لنے لگا۔ وہی اور جھ بے کی تقسیم پر دعوت ستم ہوئی۔ ورسے سلمنے بی تقسیم پر دعوت ستم ہوئی۔ موجا کہ کہا۔ انور سے کھیس کال دمی تھیں۔ ورسے بیٹو بد انور اب بھی جہار کہ سامنے بی جھی لینے ہوؤ سے سے کھیس کال دمی تھیں۔ سے کھیس کو اور برابر والوں کی تحب بین خود کو آزاد تھوں کرتا ہے۔ انور توا بھی بج ہوں کہ اور برابر والوں کی تحب بین خود کو آزاد تھوں کرتا ہے۔ انور توا بھی بج ہے ہے وہ ان ساری ذاتوں سے ناآ سے بولوگوں نے اسے بھی تھیں کے دل کی آواز مصن کی ۔ کہنے لگا۔

« مال جي سب منم دينوجيسي دعوتون مين جايا كري<u>ن گ</u>ه ده دومري دعوتين محد احد نهد مگتت<sub>ه . "</sub>

ب من میں ہے۔ تدسیہ نے چونک کو نظری اٹھا میں آئینے میں الزر کا عکس قد آور نظراً مہاتھ ۔



کرے کوئی آو مری نہی کی د بدی کا حما ہے۔ کوئی آو مجھ سے کہے میں سزائے لائق ہوں

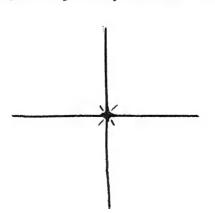

تشعیب این بهن رعن کی خربری چا چاکو دینے جب ان کھرکیا۔ تواس وقت ہری چا چا سندھیا کی بوجا بین مروف تھے اس سنے دہ ہال سے وسیورت بالکنی میں جا بین جہائی لو جا بین مروف تھے اس سنے دہ ہال سے وسیورت بالکنی میں جا بین چھا۔ اسس کی نظر میں افق کی جا نب اُٹھ گئے کی مراجی اُل کی اِسے جھا انگا ہلال بہت خوبصورت لگ رہا تھ ا۔ اب یاکر شفق کی رنگین پردول سے جھا انگا ہلال بہت خوبصورت لگ رہا تھ ا۔ بب نے سوچا ان گنت صداول کے گزر جانے کے باوجود ہلال کی دہکتی اورد لفریب بوری میں دیا کی کہ شادی کے بعد موری کی کہ شادی کے بعد میں دیا کی کہ شادی کے بعد کی کہ شادی کے بعد کی کہ کا کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کر کی کی کہ کی کی کہ کی کہ

پوجانتم ہونے بر مری جا جا شعیب کے مقابل اً بیٹھے۔ شعیب نے کھیں کی شادی کی خبر شنائی - اس خبر سے خوسٹس ہو کر مری چا جا نے اپنی ہوی بھاکو آ داز دی کہ مٹھائی لے آئے۔ شو بھا تشتر اوں میں مٹھائی ادر کچوریاں سجا کر بی اور خود کھی تفصیلات جلننے وہیں بالکنی میں بیٹھ گئیں۔

شعیب کینے لگا (آج الجد چاچا ہادے گھر آمے تھے بہت مماثر ،- مجھے اور دعن کو گلے لگایا - بہی کہتے ہیں ۔ بیرط ہو بھی ہوا ہے بھول جا کہ میں دعن کی شادی لینے لڑے سراد سے مقرد کر سکتے ہیں "پھر حیران سے بوچھا" ابحد جا جا ہیں اسس تبدیلی کی وجہ کیا وہ حالمیہ تملغ جا د تنہ سے ہری ہوا ؟ بحان پر گفراسے بایرم ارے نون کا رکشتہ سے بواٹوط ہو تاسی*ے* یر مشن کرمری چا جااور شو کھا جا چی مسکرائے ۔ ہری چا چانے کہا ۔ د بیٹیا پہ سے ہے کہ دولت کی افراط نے ابحہ کی انکھوں پرخود غرضی کی بٹی بانده دى تقى لىيكن معلوم موتاسى كم ايك معمولي عورت كى اعلى نفنسي ك مظامِر سے مت ثر ہو کو اس نے وہ یک کھول کھینی ہے۔ اس درت کاتم سے ام بھے کو ہ خون کارشنٹ بنیں کھربھی اس نے حق ثنامی کے اس رسٹنے کوٹوب نبھایا ہے جس کے بنار برخ نن کے درستنتے کی طرح ایک انسان کا تق دورسے انسان پرلازم ہوجا تاہے۔ مری جاچا کی نظریں افق کے اُٹس یا داس وبصورت بلال کو دھو نانے مکیں ہوکرہ ای*ض کے پیچھے ب*ہیں ٹعدب گیا تھا۔ شعیب مورے میں ڈو<u>ب سرسد کہ</u>ری جاہیا كس خاتون كا ذكر كريه ب بي جرايف شك كواقين مي بدلن كم لك يوجها-«مرى چاچا ! اىپ كا اشاره نصائم كى جانب توننه مير ۶ »

پیرکہا " کشنو-تمہارے دالداراہیم کانٹریں ایک بھوٹاسا آکشن ہاں تھا-اس آکشن ہال می تمہارے بھا جدائن کی مدد کمی کرتے تھے۔ یں لیف دست راہیم سے ملنے اکثر آکشن ہال جایا کرنا تھا-ائسس یا دگاد شام کو بھی میں ابرا ہیم سے ملنے گیا تھا دونوں بھائی کا بکوں میں اُلچھے ہومے تھے کہ بکا کیا سے سے اِس كهكداريج كئى - دوكانول كونشطر گرنے ملك بعد موم ہواكر شهريس فساد كھيل گيا بيد -ن خبرت ہم سب كو بو كھلا ديا - ہم نے ہراج كر كھيلے ہوئے سامان كو تحفوظ كيا اورا براہم له كھر پہنچ سكتے "مری جا جاكی نظریں افق پر کچھ دیر نہ جانے كيا ڈھونڈ تى رہيں گھر حال كا مجارى ركھتے ہوئے كہا -

« لوگ اب بھی جیران پریشیان مطرک پریجاک شہ<u>ے تھے</u>۔ رفت رفتہ ابر کا ودوغل كم مون لكا- يولىيس ئى كافلى سطرك يركوفيكا اعلان كرتى كهوش لكس مارا ہول وحشتناک مناطعے میں تبدیل ہوگیا۔ ہماری وحشت دور نہیں ہو گ تھا کہ کسی فورث کی ودد کھری سمکیاں معنائی دیں۔ہم پونک کئے اور درواز سے کی را الله مع بالركاجانب جمعا تكف ككر مهي درواز مرح قريب كظرى أيب الورت كالبيكر و فعائي ديا - أسى وقت بوليس كى ديان كا واز قريب الله سنان دی-اس عورت نے گھرا کر دروازہ پیلینا شروع کردیا - ابراہیم نے درواز ہ فھولدیا - وہ اندرا کئی -خون سے اس کاچیرہ بھیانک ہوگیا تھا - دہ بری طرب انت دم کھی۔ اس کی سائری پرخون کے د جید اردھ ا دھر کھیلے موسے تھے ۔ بری چاچاند این انکھیں بند کر لیں جیسے وہ تکلیف دہ وا تعداس

اسپ دمی هی - اس مسادی پرون سے دستر سروسر رہیں ہوا سی مرہ ہوا تعداس مری جا جا نے اپنی انکھیں بند کرلیں جیسے وہ تکلیف دہ وا تعداس دقت بھی ان کی آگے گھوم دہا ہو۔ شعیب اور شوکھا جائی بھی اس واقعہ سے مت ترہو کرخا ہوت بیٹھے میسے - جب ان کی محویت اور فی توانیوں نے محدوس کیاکہ باہروات کا اندھے اگرا ہود ہا ہے - ہری جا جا کا اشادہ پاکر شعیب نے کھی کا مصل کا دبایا - نیچ برا کدے سے نکاتی واستہ باہر کی گیدھ مک فیست کے بوائد ہے دائے کی دونوں جا نب کروی کے خوشنا بودے اواکس کھوے نظر ہوگیا - واستے کی دونوں جا نب کروی کے خوشنا بودے اواکس کھوے نظر

اکے - واقعہ کی اداسی اول میں کھیں گئی تھی۔ جب بہت دیر تک ہی جا جا خاموش سبع - وہ م خاموش سبع - وہ م سبع - وہ م سبع - وہ م سبع اللہ اس عورت کانا ہم خانم سبع - وہ م سبع حالی سبع خاموش سبع - وہ م سبع حالی سبع خاموش سبع - اس سبع خاموش سبع خاموس سبع خام سبع خاموس سبع خام ہم سبع خاموس سبع خ

عانم شوم كى لاش سعالينى روتى رمى كه بيليس كى يشيان زور زور سع يجيف لگين -خانم سف لاسش كور مي هيوارديا اور طرك يه بجلسكند ملى خير الجيس سع بجتى بجاتى تميلو يه قطر مك بينج لكى "

وا تعد کھر دردانے پراکردک کیا تھا پٹھیب کی بے جینی ج<u>ر ھنے لگی</u> اس نے ہری چاچا سے پوچھا -

« مرى بياجا- آب بتليف استُح كيا موا ؟ "

بنیا شعیب تم ادر دعن اس دی ته بهت چھو طبے تھے۔ تمہاری ما ایس بید یک تھے۔ تمہاری ما ایس بیت بیت میں ان کا در اسے لینے ایس بیت میں تاثر ہوئی اور اسے لینے کھے میں ایک کھر میں ایس کے این کھر میں ایک کھر میں ایک کھر میں انتہار کا دل جیت لیا۔ وہ کبھی رعنا کواپنی گودیش انتہار کا دل جیت لیا۔ وہ کبھی رعنا کواپنی گودیش انتہا کے تاریخ تی کھی

ستعیب نے پوٹیمیا وہ گاک والیس نہیں گئیں ہے" «نہیں ببیط ۔ اس نے گاک جانے کا ادا دہ ترک کردیا تھا۔ وہاں اس کا صرف سسران تھا اس کا اپنا کوئ اسٹ تہ دانہیں رہتما تھا ۔۔۔ ہوائش وہ گا کول جلی سرف کی موتی"

و ایب نے بہ کہا ہے کہ میں خانم کے بارے میں لینے تفت علات نہر ہیں۔ جانتا تھا المسیکن ایپ نظامحوں کہا ۔ کاش وہ کا کُن چِلُ گئی ہوتی مستقیب نے سوال کیا۔

 تغیب نے بوجھا " کھر کھا تا اس بے نہ ہے۔ ایک دوری ہے ہے۔ ایک دوری ہے ہے۔ ایک دوری کھر ہے ہے۔ ایک کو کھرا ہو ہے ہے ہوئے ہے ہے اوری کھر ہے۔ کھرا ہو ہے ہیں برتن سکے کھرا ہو ہے۔ اوری کھرا ہے ہے کھرا ہو ہے ہیں برتن سکے کھرا ہو ہے۔ اوری کھر ہے اوری کھرا ہو ہے۔ اوری کھرا ہو ہے ہے اوری کھرا ہے اوری کھرا ہو ہے۔ اوری کھرا ہے کھرا ہی کھرا ہو ہے ہے کھرا ہو ہے ہے کہ ہوئے کھرا ہے کہ ہوئے کھرا ہے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کھرا ہے کہ ہوئے کھرا ہے کہ ہوئے کھرا ہے کہ ہوئے کہ ہو

روي خانم گئ كهان ؟ منتيب كاتيرانى طره دمي هى -شوكها چا چى نه كها ده اس مهيت مين ده مير سے گفرا كى تى كيكن كچهدير بعدا دا مهم بحى بهادسے بان چلے اسے - اكفيل جيسے بى يته چلاكه خانم بجى يهان موجود ہے -ده نوراً بابر ليكا كئے - بهم سمجھد ناداض بو كركئے ، بس ليكن تجھد در بعد حبوق واليس

ده نوراً بالمزيكل مع مع مع ناداض موكر كئي مين لديكن مجهد در بعد حبث واليس المئة توان عرب تقد قاض صاحب تقد اور دو دوست مقد "

تغیب ہری جاجا کامنہ دیکھنے لگے بہری جانیا نے اشب ت میں سو بلایا ادر کھا ۔

ود بیلا - اس دقت ال کے متعقل جذبات کو کھلفا دریا کا ائ مواند

ے برارتھا۔ یہ سب واقعات بہت تیزی سے رونما ہوئے لیکن بعد میں ا برا میم کوان رشتوں سے نبھا سے رہن مشکل ہوگیا۔ دھنیہ خانم کے نکاح سسے رنجديده تحيين مي خانم بھي اپنے آپ كو عجرم محكوس كرنے ملكى - ابرا اليم برت الله ميت طلات بی اوں ناخو شکوار گر رسم تھے کہ خانم کے بال طیب بیدا بوا "

«اس خبرط مال پرکسیااتر مواشو کصاچاچی به شعیب کی آواز میں

«كياتباك بسطا- ده نودكو سماكي آگ مين حجو نكنے سے بحيا نه یائی اوراس ایک سے ابرا مسیم کو کھی کھیسے کردیا ۔ ایک دن ابرا میم کے دل بم اس شدت كاحب لم مواكده مم سب كوچيور كريل كم - يه رصنيه كفيا بهي يعي أس غم مِن كُفل كُفل كرم كُنسين "

شعیب <u>نهم بسته سه بوجها «خانم کاکیا موا</u>ی<sup>»</sup>

شو کها بیاجی کینے لگیں « بیط ایم گوان برا دیا اوسے - ده ساگر کی تهمي سين والول كويرا ودلى توثيون يربسن والول كؤذ عين يرجلن والول كو ہوا کو میں الٹے والوں کوسب کو کھلا تا ہے اس نے خاتم کے اصطبیب کے جینے کا سامان کر دیا۔ خانم نے کسی کی مدد قبول نہیں کی ۔ بے سہار گی کے عالم میں ئى بهت پيداى اس ن<u>ى ط</u>ے كياكر دہ <u>محلے كى ان عور تول مے گھر جائے گئ جواسكول دفتر</u> بيول كى ديكه يحال اينے گھرميں كرنا جامتى ہے۔ اسس طرح خانم كى آمدنى كاسلسلم شروع بوادررفية دفية خانم كالكمرو تحري بن كيا

بالبرهندى بروائي حيل ربي تحقيل شوجها جاي في سواكا تحييط الحول

کیا توہری چاچاکہ کئے ثمال لائے۔ اُٹھ گئٹیں مہری چاچا اور شعیب لینے اپنے خیالوں میں محو کے شوکھا چاچی لوٹ آئیس توہری چاچائے ثمال سے کے بینے جسم کو کیلیتے ہوئے کہا۔

بعدم كو بيقية موت كها
د بينا شعيب تم ابرا ميم كى طرح ماده لوح بود دهند ميں ديسے كائيال الم ميں جيسے كائيال الم الم ميں جيسے كائيال اللہ جيست تم الواجي المجمد الراميم كے بعدا كتن بالكا و وبادا مجمد تعرف الله تقال الله المحتول المياء و رخوب ترقی الحقال المياء و رخوب ترقی كام الحقال المياء و وقتم كے دولت كى ديل بيسال بوت ملكى تو ده تم كے دولت كى ديل بيسال بوت ملكى تو ده تم كے دولت كى ديل بيسال بوت ملكى تو ده تم كے دولت كى ديل بيسال المول كے المياء المول كا ا

شوکھا جا ہی پھر سے میں بدل ٹریں د بھکوان کی لیسلا بھی عجیب ہوتی ہے۔
ظافم کی اولاد اس کے ترم کا کچھل بھوگئی ہے تم تو جانتے ہوا جمع، پر ہو حا دشہ
گزید اس نے ایمبد کا فرائیوں کا دیسے گھرا تا رہت ہے۔ اس نے ایمان بتلایا کہ ایک
داستہ جب اعجد کی بیوی اوراس کی بطی شیب سیما کا دو سرا شو دیکھ کر کھرایس
ہورہی تھیں توایک منسان مقام پی فیٹوں نے ان کی کارکو دوک، دیا۔ بیستول دکھا
کراگ سے ذاور اور میں چھین لیا ہے تھر شیب کو ذہر دستی کارسے اتا دلیا اور وہ مکی دی

كىتۇرىچائىرىتىمىنەكوگولى ماردى جائىكى ئىيسىكىر درائيورى تھىگىيى بىندھە كى كىكى مال بەكونى اترىنېسى بوادە مارىمى ئىم ئىچىچىنىدىكى - درائىچوردى كىلىكىمىيىدە كۆگەشىمىنىز كوگولى مەماردىي ن کی چنے و کیار کار کی آواز میں گم ہو گئر "

شعیب تمینز نے مگین دا تعربی کھوگیا۔ اس کوشو کھا ہی کی آوا ز درسے آتی سے نائی دی۔ دہ کیر رہی تھیں۔

«کارکے گھریہویجے ہاکی کہڑم پہ لیا۔ امجہ دمریکواکو بیٹی سکے ساتہ مخطی بخبرا کے کی طرح کیسیدن کی ۔ محیلے والے امجہ دے گھریں جس مہر مسکے سب نے داشت

بعرو المراق المحمول مين كاط وى - أنه يُو كِيطِن سربيد تنييز سر بوا كفوات قدمول المكافر المراق المحمول المحمول

شعيب بري چاچاك أواز يرجي نك يرار

شعيب حيران سه مرى جاچا كولسن رسيستد

دو خانم نے مجھے وہ خطابت یا تھا جواس نے انجہ کو بھیجا تھا۔ انجہ کا س ن دی کے لئے راضی ہونا فروری تھا۔ اس کی بیٹی برنام ہو تیکی تھی۔ اور

اس کو خری جیلے نے شعیب سے جسم میں بجلی کی کد دوڑادی - اسس نے سرا کھا کو ہری جا جا ادر شو بھا جا ہی کہ دیکھا جو اسس کے چہرے سے تا ترات پڑھنے کا کو کہا ۔ گاکو سنسٹ کر ایسے تھے یشعیب نے سر تھ بکا لیاا در اُرک مُرک کو کہا ۔

" ہری چا چا چھے میری مال کے پاس نے چلیئے حبی کی ا نگلی بکر اکر میں " میں اس کے باس نے چلیئے حبی کی ا نگلی بکر ا ایک میں میں کا اس کے مقوق کا اعترات کرنا ہی حق سناسی کا تھا صر



اگرتصورہے میں راتوں سی کوتمہریں کھنگی کمت ہے کی انٹ در پڑھ لیا میں نے



محوكل نعرك ميدان برسال يادوميد برى دهوم سے مناياجا تا -ائس دن میلان سیشم کوبائے والی ساب کے معنون بعانب طویوں کی شکل میں مطال اور كملونون كى دوكانين باطر با نده نستين - ان دوكانون برزياده تر شوري تريي كرجيب ہو فی گرم کڑا ہموں سے اکھی ہوری کھوری بین مریج امد موموں کی نوست بوسے والریکی يرقى - كفير ميان مي أيك طرف عارى الانعبده باز بحيل اور بطول كولطف اندوزكر تو دومرى طرف جھولوں جنڈولوں پر يكر لكائے - بجول كى كلكاريوں سے احول تجميحها الطفت - اس دن ما دو تبليك كي عورتين الملك مين سيندور ريام متمتيتي ساط لول كروبين يلوس ابناسينه سبحائ سبج وهج كركه سن كعليق ان محمرة اور يجمري زنگی برنگی چھیے داد تھے باند <u>ھے میلے یں شریک ہوتے۔ ان کے س</u>اتھ ان کے مسبح سجائ مبليام وت-اس دن ان بيلول كي قسمت كاستاره عرواج يربو "، الخيين نوب مهلايا وحلاياجاتا-ان كى ميكول كود تكاجاتا- ان ك جسعول ير دنگين نقوش بماكس جلته - ان ير درين كوطر كنوشنا جا دري الهما في جامين - كليين پولول كى بار دالے جاتے - كو يا وہ ميلے مے دولها ہوتے اور ان كے مالك براتى -ان الكون كريرة بول في حرست تحيياكواين عبت سينهادا تقاتبي

نھیں اسطرے نوشیاں منانا دیکھ کر بڑے دوکا نداروں کو بیودھا میا کے الل اللہ ماتا اور وہ انھیں ول کھول کرچندہ جیتے۔

ا بوربون مدر است کم ان بلول کی نوائی کاتما حدر بو تاجن پر نف کی مستی بھاک رمبتی ان کے آگے کا ان بلول کی نوائی کا تما حدر بوتا جاتا - دھڑ دھڑ۔ کی دھڑ دھڑ۔ کی دھڑ - کی دھڑ کا شوراس بنگلے سے کم منہ ہوتا جواسس میلے کا حضہ ہوتا ۔

یا دوسینے سے دن گوکی تگرسے آگے بسی جنی بند ہوجا تیں ۔ تعیدان

کے چھلے حصری بستیاں تہرسے کھ کورہ جاتیں ۔ ماراگوکل تگر گودل پر تالالگائے
ملے میں موج منائے جاتا۔ ایسا ہی ایک یا دومریلہ تصابحی دن کالجے سے واپسی پر
مازیہ کا آگورکٹ گوکل نگر سے بہت پہلے دوک دیا گیا۔ میلہ وقت سے پہلے مشروع
بوگیا تھا۔ ماذیہ کا گھر میدان کی دوسری جانب واقع تھا۔ وہ آگوسے اتر پھی اب
میں کو پیدل ہی گھر بنجا تھا۔ کا لچے میں ہونے والے ڈواے کا تیادی میں آئی مصوون می کا
درسرا بیجیدی ہا دارت
اختیاد کو لیت ذہن سے اتر گئ ورن وہ گھر بنجینے کے کئے دوسرا بیجیدی لمبا دارت

نازیک کن سے پورٹی وہ آ ہستہ ہمتہ قدم اٹھاتے ہو سے میلے کے فریب پنجی -اس کے چہرے ہاں کی حراب میلے کے فریب پنجی -اس کے چہرے ہاں کی خوا ہٹ کو میلے کے جہرا پہلے نے وور کو وی - وہ میلے کی دنگ دلیوں سے محفظ وا ہوتی اس کی چکا چوند دوستنی میں نہاتی اوگوں کو دملی میدان پارکرگئ -اب میلے کا شور کم ہوتا جار ما تھا اور سناٹا شام کے ملکے وہند کے کہ آفوش میں سمار ہا تھا ۔ نا زید ایک وہدا ہے پر جہنچ کم

رک گئی -سامنے زلفِ سیاہ فام کی طرح بل کھاتی چکنی مراک دور تک کھیلتی چلی گئی کھی جسس سے کنارول کو شیلیفون کے محکمے والوں نے او بڑ کھاڑ زین میں تبدیل کر دیا تھا۔ حد سرادامتہ مانگ کی طرح سیدھا تھا ادر آگے جا کرا کی بیٹے گراُونڈ سے سلتا تھا ۔ بیٹے گراُونڈ سے ذرا پرے ایک اور سراک سٹروع ہوتی تھی۔ یہ دونوں داستے ناذیر کے گھرسے جا ملتے تھے۔

یلے گرا و نظریر ہمیشہ کھلا**ر پو**ں کا قبضہ اور تماشا کیوں کا بھوم رہتا ۔ اج و ہاں کھی سناٹا کھیلامواتھا۔ نازیہ نے گھرجانے کے لئے اِسی قریب سے راستے کواپنایا۔ میلے میں کھیلی مترت کی ایک لہراب بھی نازیہ سے ساتھ حیل ربي تقي- وه مُنكناتي آس طرطق ربي - تجيه دور سيلند بر أسير دور كي يب لاي ير كعراايك كرجا كهرنظرآيا -جس پر ملكےصليب كو ديكھتے ہى نازير كى سارى شوى سخيدگى مين تبديل بوگى- اسے ملي ئن مين بون والاصليبي وا تعم يا د الكيا - نازيه نے برهاتھاكە فليائن ميں برمال گە فرائى داسے برسلىبى واقعہ وبرایا جا تاہد -سلیی جگہ پر بہت بڑامیکر ہوتاہے -اس دن ملیائن کے امك تثرسے جلوس الكالا جا تا ہے ملبى واقع كود برانے والے اس جلوسىيں وزنی صیلیس اطفاک چلتے میں-اس مال بھی گیارہ ارمیوں کے ماکھوں میں او سے كى كىلىن ھونكى كىنى كھريە لوگ يا يخ منط كك صليب پر كى لىے ـ نازیر کی مورج کے دھادے ہو نظراس نے دل بین کہا " سیا می ا جھا ہو تا یہ وزنی ملیبی اکھائے جلوس میں بطنے والے گیا رہ ہوی صروحی اور

 نگرے ہورے غور دف کرے داستے پر بیلی بڑتے جو برائیوں کے دھند تکوں کو کھیا ۔ ہے اور بھیرت کے آئینے کو چیکا تا ہے۔ پھر زمانہ اکھیں تکلیفوں اور مھیتوں کی ملیب پر چڑھا بھی دیت تو کامرانی کا حقیقی سکون اکھیں حاصل ہوجاتا۔"

ان مِجْ اللهِ مِنهِ كَا رَبِينَ فَلِمُكَ اللهِ مِنهِ كَا أَوْمَدُ كَا كِجُهُ رَامَة بِالْكُرِلِيا - اس كَى الرك الله الله اللهُ الل

ر بائے اللہ یہ تو وہی بدمعان میں جو مجھے بس میں تھے الاکرتے تھے۔ نازیرے گھر اکر جا رول طرف نظر دولوائی وہاں تنہائی کا بھوت بر جیلا صے مجھاتھا ۔۔۔۔

من دنوں نازیہ کالیے کوبس میں جایا کرتی تھی یہ دونوں کولئے تسا در و جئے اسی بسی میں دہ ہمیشہ نازیہ کو جایا کرتے۔ بس میں دہ ہمیشہ نازیہ کو چھا کرتے جی شقیہ نسانی مکل ملے دہراتے تو کبھی دھیسے مروں میں گانا گا تے۔ نریب کھڑی دور کالوکیاں ان کی اسس چھڑ جھاڈ سے محظوظ ہو کر ایک دور کی نریب کھڑی دور کا کو کا کا کا تا ہے کہ کا کو دن میں منہ چھپا کے مسلس بنتی رہتیں ۔ کویا لواکوں کی شکل میں انھوٹ نوفوان کی کو دن میں منہ چھپا کے مسلس بنتی رہتیں ۔ کویا لواکوں کی شکل میں انھوٹ ذوان کا کھیت دیکھ لیا ہو ۔ نازیہ کی سوجھ ہو جھان لواکیوں سے الگ تھی ۔ وہ اس میں جھڑ جھان پر ایسے مان بندر کھتی اور بے حس بن خاموسش کھڑی رمیتی ۔ اس سے ان کولکوں نے اس کا نام جس بھر کی مورتی " دکھا تھا۔

فيسے نازينوبصورت نہيں تھي ليكن اس كى انكھيں جا دو جگاتي تھيں

قدرت نے اس کی اُنکھوں میں موتی کو ط کو ط کر بھرے تھے۔اس کی جیکتی اُنگھیر مافولادنگ تکلما قداور متناسب بدن اس کوجا ذب نظر بنائے ہو کے تھے۔ نوجوانوں كامونى جب تجھاور اره جاتى تو دەبس كلدكم كو كالى بىت يە جب قريب سے گذرتا تواسس برجملے کستے دوم بنتا ہوا اسمے بڑھ جاما۔بس كظ كط عير ذمه دادانه موسيك اورسا فرون ك يصى فان الم كول كى جرارت كوفرهاوا ديا-ايك دن ده اسى طرح جدير تجهاط مين متغول تصر كرسس داكرورك يكايك برئيك لگايا-كول ركشه رال سليمنيا كياتها بس خطرناك جيڪ يماته دك كئي يس مي سيھيرسادے مافترقي جانب جھول سكتے-اس سے فسائدہ الطها كرنازيه كے پیچھے كھڑا قا درعما اُس پرا گرا - نازیر ایپ توازن كھو مبطی اورمامنے بیٹے عورت پرگر طیری اس عورت نے درو سے برحین ہو کرانیا سر کیٹر لیا ۔ بھر نازیر کو ترا بھلاصنائے لگی - اس تعلف اندور ہوكر فا در اور فیجئے قبقیہ ماد كرينسنے لگے -نا ذیر کے مسبر کا پیانہ لب ریز ہوگیا - بٹک کے طلنے نے اسس کامنہ لال تحرد یا تھا - د بیقر کی محد تی عیض وخصنب کی مورتی بن گئی - اسس نے مانت بهيني لئے اور أيك أور دار طمائية " فا در سے كال بر مسيد كميا - قا در إد كھلا كيا ـ مأذر حونك يڑے - جيسے پيل مطے نه ان كى بيات كا ديانہ لگا يا ہو کا لگا كا كوغضبناك ديكها تومسافرون كم منه مين زمان المكيّ ســــ الم كول كىلے شروع ہوئی -اسس فل غیا السے میں کان بڑی اواز سسما ان نہ ھینے الكى- نازيكواس مِنكام نے درائيا۔ وہ مجرم بني آكے كا جا سب كھك كئ پھر بھیے ہی کالج کابس اسطاب آیا آریج ی ۔ اُس واقع سے بعد نات بہ

يه المراج كوبس مين جانا چهوطر ديا نسيكن وه فراكونا وا تعراس كي تحت الشحور ين جهيا بيها رباس وه رنكال اس درا درا درا كها-

قا در اور <u>فیجئے بھی ایک</u> ع<u>رصے سے بع</u>د نا زیم کو دیکھ کرم ال رہ گئے ليكن ان كى حيال كى عيادك المكونىس قادر كر مؤسول يرتبي مكرد ومكر اسط ويكه سر نازیر سے ماکول شفے دعین مرکف ملکی-اس نے بورا زور لگایا اور بلسط محروم مع بهاگ کوری دبیکن وه زیاده دور بهاگ زیانی کیونکرقادر ملے دک بهرتا موا اس محقربیب آبهنچااور بازی طرح جهیشا ماد کراس کی ساطری کا پلوسکر کیا۔ ناذيسيم كئ الاحدد كے لئے چينے لكى - اس كام يتن برلكاد

۔۔ اطراف کے بند تالوں سے طرکوا کو نصار میں بجھر گئی۔ ت ورنے وانت

« اب میں اس ون <u>سم چانظے کا ای</u>سا مزہ چکھا کول گا کہ زیدگی کھر

يرسن كرناذيه لرزگى - تنب كى اورىدىسى سى مجبود موكم ده

" مجمع متان كردد \_ مجمع تيمود دد"

ليكن اس أن برمنت برقا در قيقيل كانبط لكامّا ديا - ما في كلينيمًا آ مگے بڑھا رہا ۔۔۔ ناذیر کا پیلی دہی۔ پرت پرت کھلتی دہی اور تي يعلم في ري - يحر قادر في دوري جفت كالكايا اور السس تعقيد في يده وارى نا زیر پرسکتاچھاگیا۔ وہ بت بنی کھڑی رہی جیسے اُسے ما نہوں تکھ كيا بو-اسى به خرى مع عالم مين جندما همسين كذرى تيس كدة ادركي نظرول كي و نكف في نازييك بدن مين الكارس بعر ديني وه المطاأته على - يحسن في الله ك كيموك ياوك مين سكت بيداك سده دبال سع بعال كولاي مول ـ اسيكن اس حالت عين جاتى كهال سام خرسمنط كر بين كوايني يناه كاه بنالیا۔ نوف سے صدیے سے نازیہ کا آنکھیں جیلنے تککیں گرم کا نسو تصح مبعاور أنكهي اندها أيمنه من رئي - كهر واول كا كه مكا اور كرم مانو كى بجبك يروه بيو مك يرّى لور كرم اشك بونجه والله د ويكها ملت قب در كفراس مارس خون ك ده يجمع المرى اورد ما خدا "كى كليم بيرق مدن يون ي فرياد كاتيرسنكراسمان عياطمران اوروبال سے ايك تاره تور لائ-ه ميزل انجن كي كفط كه ط اسط ماحول يرجيها كئ - يجيط حقيد كي بستي سے ایک سفیدایسی رکارنکلی اور منگی شور میا ق ال کے قریب آ کر بھر گئ ۔ اس کاری اسطیرنگ برایک نوجوان میطها بهواتها جو سبت دیزسب لگ دیا تھا۔

آنے دالے نے کا دعیں بیٹھے وہاں کاجائزہ لیا۔ دیکھا ایک لوکا ساڈی ہاتھ میں لیسٹے کھولیے کے ایک لوگا ساڈی ہاتھ میں لیسٹے کھولیے کے بنجوں سے خوف میں ڈونی دوائنگھیں ایک التجا لئے آسے کھور دہی ہیں۔ لوکی کی بے بسی نے وف میں کو معاملہ کی تبہ تک میں دیا۔

ایخن کاشورمبند مهوا - اجبنی کار سے آتر پڑا - اود نگا ہوں میں قہر کی

العلم النه النه النه الموالول المحالي المسلم المسل

د دیکھو ۔ روکی کوساڈی دے دو۔ در محمری دوسراطری استعال رن پڑے گائے۔

بواب میں ویمنے اجنی پریل بڑا۔ گواجبنی میں ویمنے سے بڑا تھا اور مرق جسم کا مالک تھالیک وہ جا تو کی دھارسے وا قف من تھا جھینا تھی ہیں ہا قواجبنی کے منہ سے کرا ہ لکی۔ ویکنے ہا قواجبنی کے منہ سے کرا ہ لکی۔ ویکنے فراکر پیچے ہڑا۔ خون کے تعلی کے منہ سے کرا ہ لکی۔ ویکنے فراکر پیچے ہڑا۔ خون کے تعلی کے تعلی اس اس کے ایک نظائس اولی پر ایسے نے میں جذب کرت چلی گئی ۔ زخی ہاتھ تھا ہے اجنی نے لیک نظائس اولی پر الفائط بالی ہیں اب بھی ذریا دکر دمی تھیں جس کے کیکہاتے ہونٹوں پر الفائط الحجس کی میں اب بھی ذریا دکر دمی تھیں جس کے کیکہاتے ہونٹوں پر الفائط میں تو ہوائی کے دور زمین پر بڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں نوجوائوں کے مقریب اور نوجوانوں کے حقریب اور نوجوانوں کے تو ایسے دور زمین پر بڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں نوجوانوں کے حقریب اور نوجوانوں کے حقریب اور نوجوانوں کے دور زمین پر بڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں نوجوانوں کے

جانب پھرس \_\_\_ را کے تھوک نگل ہے تھے-ان کاکس بل ختم ہو چکا تھا۔ ه رئی معرفی ون می آن تصور میں جالا تون رہی تھی ۔ اجنبى نےجيب سے دستى نكال اورزخم ير ليليا- يا تو كو زورسے تعوكر لكاكي اور فودسے دور کردیا۔ اوجانوں سے کہا۔ رد ولرونهای میں تم دونوں کی طرح بے و تون نہسیاں زوں کہ بینماسے کام يوں ميكن تميس تبانا دورى مجھتا مول كتم ف جادى يُرم كَياك تعننق رَبَعِها كو باركياسيم بهار بدلیش مین محدیث کی عزبت بوتی ہے - دیوی کی پوجا زو ق بید بهارا کام استرى كى دى دىكى كەشكاكونائىيداس كونىكاكونانىس تا در نرغق سع جواب ديا "آب نبيس جلسفة اس وكي في بهار ساكم كياسلوك كمياتها . اس نه مإرى به عزل كي تقى - ميه يه ما يخه لكايا تها " اجنبی بچھ گیاکہ ہدلے کی جاگونا نے دلاکوں کو آسیے سے داہر کرو پالسے۔ انتقام أن آك شا تهذيبى حد بنداون كوجلاكر و عوال كرد ياسيد - اب لس الطاكون كاخون نبيس تقاء وه اينا ما ته تهامان كدة ريب بينيا اور زى سے خينے نگا۔ حدد دیکھومیرا فام مومین واسس میرسی عمریس تم مدونوں سے رطابوں اسى للترتميس بجهانه ابيث فرمق بجسارون تم دونون يشتع فكه نظراً تتم بونيكن ا تنائیریں جانے کتمہادی اس حرکمت سے ایک میا کھٹری ہوسکتی ہے فیلے بی دایش درده بول نے مجادے بیتے ہے کوششان کار کھا۔ ہے ۔ الیعے ہی کیا تم ایک اورسمشان بنا ناچا بیشے مو بی

يهن كرار طيخة كسب ياني موسكة مروم والسيان المازه

لكا ياكر بو بأكرم بوكياب صحيح فرب لكاف سعاخلاق كرمان على عن الموهل كم المنافرة الماركة المعال كالمرسط المعول المول المو

«سشهر من مری کولے کی دو کان ہے۔ ہر معذم مرے ملاذم سینے کی کیس میں کھڑی بے جان تبلیوں کی ماڈیاں بدلتے ہیں اسیکن اس دقت وہ شیشے رہیدہ ہ الحال حیتے ہیں تاکہ داہ حِلتے داہ گران بے جان بہتلیوں کونٹگانہ دیکھ کمیں کے۔

موہن داس یہ کہتے کہتے رک گئے کیونکدا کھوں نے دیکھا کہ تا در کے ہاتھ برساڑی سے بل کھلے جا ہے ہیں۔ جہالت کے اندھے سے میں تھو کر کھانے

فل نفصیحت کی رفتنی میں ان کھیں کھول دی ہیں۔ نفرت وانتقام سے جذبات،

ملامت كي مطيع مين ضور وخاشاك ك طرح بهر كي مي -

ساڈی گول گیا ہو کرنا ذیبہ سے قدموں میں آگری۔ اس نے ماڈی کو جھبط، لیا اور تسییندی سے باندھنا تشروع کیا۔

انجنن کی گھ کھ اسٹ بھرایک بادا حل برچھائی نازیہ چونک بڑی ۔ اس نے پلٹ کردیکھاکہ ارکے اندھے سے کی چادرسے باہر لکل میسے میں ۔ سفید کادشور عیاتی چھیلے حصے کی بعق میں گم بورہی سے - نازیر اپنا دل موس کردہ گئی کہ وہ اس اجبنی کا مشکریہ بھی ادانہ کر بائی جس کا دہاں گزارا بوا ایک ایک کھے نفرت وحمایت کا ذندہ تک اون تھا۔



وہ سسرانت وہ مداقت وہ محبت وہ خلوص آبسے دور کا کر دار گیب آپ کے ساتھ



و و رات سراسرسلای کی دات تھی۔ رحمت کی دات تھی جس کی برکت طلبع نبری برکت کی دات تھی۔ رحمت کی دات تھی جس کی برکت طلبع نبری برکت می اور اسے ساجد اور داستے متورکے گئے تھے۔ ساجد کے وضوں کا صاف شفاف پائی عبادت گذادل اللہ کے حیروں کومس کونے میں دہان کی دائی دل و دباغ کو عظمت المہی کے تصورسے دوش محروبیت سیے ۔ اطراف داکنا ف محد لوگ سمط کرعبادت کے لئے جھ بہو سے تھے۔ سہدیل بھی اس دات کے مترک طمات کو عبادت اورا طاحت میں مرف کرنے گھر سے نکلے تھے۔ داستے میں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی ہوش سے آد ہا جسسے اور الما حت میں مرف کرنے گھر سے نکلے تھے۔ داستے میں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی ہوش سے آد ہا جسسے اور ہوئی۔

« کہو کھائی شمر سے کیا حالات ہیں ہ<sup>یں</sup>

ہ میں آپ ہی ہے پاس آء ما تھاسہ یا بھائی ۔آپ سے لئے بری خرم

ين رينوچاچا كا انتقال بوگيا"-انتقال بوگيا"-

" امناللہ وان الیہ راجون" پڑھ کرسیل خامیں ہوگئے پھر کہا۔ «جو پدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے ہو کھلت ہے وہ مرجعاتا ہے - یہ برحق سے لیکن خداغرتی رحمت کرے ہمادے ڈینو چاچا کو - بڑی خوبیوں کے مالک

م وه"

يهجم كرسميل رغيده مسجد كى طرف برحد سكند-تهم دات حبا دت مي كزادى ادرنىغوچاچاكىمغفرت كى د عابھى كى يجب عبادت ختم كى توگھر يېوسنچ - سيدهامطالسه ے کمرے کا اُن کیا۔ خود کو ارام کری ایر گرادیا۔ اور انکھیں مذکر لیں۔ سیکن نیند کا کہیں پتر منه تعاشا يدوه بهي زينوچاچا كا ديدار كرن شرچا كري تهي -بری ببهودار شخصیت کے مالک تھے زمینو جاجا ۔ گاکوں کے براے زمیمالالو پس ان کاشمار مرو تا تھا۔ نسیکن زراعت سے ان کی دلیجی اکسی حد مک تھی کہ وہ ان كى زند كى كا اور هذا يجهونا بن كى عقى - الخول نه كهر بى تعسليم يا كى عقى - الحنيوع بن فادسى احداده وزبانون برعبورما صسل تها-جهال كسى كالشيئن قاف درست مذيات فواأ ا موک جیتے شرعی مسائل کا حل ال کے نوکب زبان ہوتا ۔ ٹرکادے شوقین تھے ۔ ٹرکار كى تلائش ي كاكول سے دور كھنے جنگلول ميں بدخوف وخط كھس بياتے - تحجھى ا بنی جیپ میں میں الاتے تو تو تھی ہرن ۔ مجھ مندملنا تو کال میں مارلاتے - ایک بار المفول في شير كاشكار يمي كيا تها - ال كے شيدشين كى ديوارس ال شكارى جا فورول كے مردن سعة جي بوئى تقيس - كادُن والول عمور دُوان محتوش وغم مين ميشرت ركي مينة . ان كابورا نام سيدرين العابدين تحاليكن كادل ك يهوط براس الحيين زيوصاحب كبركر كمارت يهم المجاع مي جب مرطرف افراتفرى كهيلي تو زميوجا بيا كام وكا و احث سے نيك نه يا يا- لوط الكرما تُلا بجا كا والى بہو بيايوں كي عُرث

کا جنازہ نکلنا دیکھا توام خطرے سے اپنی بیوی اور بیٹی کو زیج نکا لیے کے لئے

خود می کا کون نکا لے مو سکئے \_ مبلباتے کھیت \_ یان سے ابلتی باولیال \_

رسیلیں ۔ سب کچھاونے بید نے بیچ دیا۔ اور جان سے توجہاں سے " کچھے" مے شہر میں مکونت اختیاد کرلی ۔

من من وه الجهي سائنس فيني نه بلك مع محف كد كا كول سي لا يا موارا أنا شرا من وجاجا و المرافي من كو كه من قدم م محفقة دي في الدر مقلط كر سلط على من من المحفقة و كل المحفقة و كل المحفقة على المؤلفة المحفقة المحفقة المحفقة المحفقة المحفقة المحفقة المحفقة المحتفظة الم

غض نرینوجا چاکوائس دھند سے میں کہجی سان سے بھری لاری شہر عاہر لے جانا پڑتا اور کھی تہر میں لانا پڑتا ۔ جن لوگوں نے زمینو چاچا کے اچھے دل دیکھ عدہ انھیں لاری چلاتا دیکھتے تو انگشت بدنداں ہوتے نسیکن زندگی کے جوار بھاطنے کا آثر زمیوچے چے پہر نہمیں ہوا۔ وہ جانعے تھے کہ کوئی کا چھوٹا یا بڑا اچھا یا بڑا میں ہوتا ۔ بڑا تو وہ شخص ہوتا ہے جو جو کے کو کھلانہ میں سکتا اور شکتے کاتی دھا میں سکتا۔ صرف اپنی انگلیاں دو سے در ارکھا اسے رکھتا ہے۔

بیوبادی نفع نقصان کا اندلیته بهیشه لگادستا ہے۔ نینو چاچا کے بن<u>ہ نیکی کچھ</u>دت کک خوب نفع کایا ۔ بھران کا بیوباد آ دے کی طرح بھی گیا۔ اس مند سے میں ڈینو چاچانے خوب محنت کی تھی اسپکن انھیں لینے نقصان سے نیادہ معز منیکے نقصان کا دیج تھا جوان کے آٹر سے دقت کا آیا تھا۔

 اس بادمعاشی خود ان کی تلاسش میں ان مے گھرائی - گوائد نی کم تھی ۔ لیسکن ذیز چاچاکویہ کم بڑے مجھایا ۔

الم كيما كي تعلم م بارس من زمين المين الم الما المست التعلم من المرابي ادراسكول كم تعليم ال ك لف كافى سمحة تهد يكن جب ال كى الأكى عاليه ف كالج جا كى صندك توخاموش ٰ بوگئے - عاليران كى اكلوتى بىچى كتى اور بے جا لا ﴿ وسِياد سند كَسِ مندى بنا ديا تقا۔ فيسے ذمائے كى دھوپ چيا دُل ئے زينوچا پياكو بجھا ديا تھاك و قدمت محرما تعومه بطفه پر مایون آبله یا موجلته بهی -جب عالمیه کالیم تعب یم سے فالاغ بحركى تدوقت نه بجرايك بار زمينو چاجاكا امتحان ليا عالىيد ملا زمت كرناچامِتى كقى- ادرزينو جا بيااكس كرك راحى سنتق عاليه بضد موكى -اس کا بضدم وناشایداس سختی کاردِعل تھاجوتعلیم احد بردے کے بارے میں زینو چاچا کا تعیم تھا۔ اس بیٹی کی صند کے ایکے انھیں جھکنا پڑا۔ زینو سے بیانے لینے برے وقت کو یاد کیا ' اور بیٹی کوملازمت کی اجازت دے دی ۔ اس ال جب بھی زمیوچا جا کےا صولول کالباکس بھٹا انھوں نے دل کے بہلا وسے سے

شرکی د ندگی اوران کارکھ دکھا وہمیشہ دینوچا جا سے باکوں آمدنی کی جاددسے باہرنکال دیتے۔ بی کجی کسرعالیہ کی شادی نے بوری کردی۔ قرصوں کا وجھ د منجوچا جاکی گردن توڑے دیے دہاتھا انھیں اپنے دفیقے پر مطفر کم دن کا انتظار دہمنے لگا۔ آئروہ دن آگیا۔ ان دنول زینوچا چاکی بیوی بہت بھاد دہا کرتی تھی۔ جھ السربیوی کی بیادی کے نذر ہوا وہ پھر بھی جا نبرنہ ہوسکی اور ملکھا

ى داه لى -

اب زیوچاچا تغم استان دندگی بے کیف ۔ اپنی دندگی کی خلاک در کرنے وہ بیٹی کے گھرچلے آئے ۔ بچاکچا پسیہ نواسا نواسی کی محبت میں صرف رویا۔ دن گذرتے گئے۔ زینوچاچا کھی کسی نواسے کواسکول جھوڈ آتے کھی کسی کوڈاکھ کے جاس نے سنجے کھی ایمور سے اپنے ارتعت بھولوں سے درخت لگانے میں صرف کیا تو کھی لان پر مریا لی بچھائے میں ۔

بیطی کی شادی میں زینوجا جا زیادہ جہز نہیں دے بائے کے لبس اپنی کو یا سنواردی علی - اس لئے عالہ جب دفتر کا زینہ زمین بی جے مصفر نگی تو کھی بن کی ا لماری خرعد لاک کھی ڈاکنینگ بیب کی میاں کھی صوفہ سیط اور المادیاں جمج کی دفیدا در سجاد مط کہ چیز ہیں - اس طرح استعابے مایحتاج جہا کرتے ہوئے وہ جھو طبع وقار اور تصنع کا بھی شکا دم وق دمی -

بي شرك مشهوا اسكول مين عليم با دسي تقد ان ساد المواجة المهاجة ماليكوالجوائي دول المن و وكاليم المناجة المواجة المناجة ماليكوالجوائي وكالمنا وكاليم المناجة المناجة المناجة المناجة المنائية وكالمنائية وكالمنائية المنائية المنائية

« اب بى ك دجه سىم نى مفلسى كى ذندگى كائى سى - نا كا كل كى

جائيداد كور ليرن كيمول بيجيتے منر وقت ہم يرسخت گذرما -اب جبكه ميں ايپن يوزيش بنادى بول آب كواعر اص بود بالسيد

نينوچاچابيطي كيصورت ويكهيزره كيئر و عاليه اچهي طرح جانتي تقي كم الخول نے کن حالات میں گا و رجیورا تھا۔ سیکن و کسی سے کیا کہتے ، داما دھی ال كريتي مين تريي تهد وه تو ويي كبية بور ال كي بيوي عاليد كبي -اب هالميه برروز زينو چاچاكو كچهرنه كچه مشنان ملكي \_

«آب چارے بہت پیتے ہیں ۔ صحت کے لئے تھیک بہیں کم کیجیے ۔ « مگرسط محربت نقصانات میں سگر بیط پسین بند کیوں نہیں کرتے ؟ دد مير سيكسيكل برتمام دن كيمال كيمرت ريستريب خواه مخواه دوسرول کے پیکھے اینا وقت برباد کر میم بین

« بيون سے زياده لافوريارمت كيج ده بركم اسع من "

زیؤ حاجا این بیم کاحشر دیکھ <u>یجے تھاسی گئے</u> وہ نواسا نوا سی سے بےجا لا ڈپریا منہیں کرتے۔ لیکن ذینو چا چا کو اسس بات کا احماکس تھاکہ مال باب میں تا جرانہ فرہنیت بیدا ہو سائے توان کے معصوم بچول پر ناخو سنگوادنفىيا تى ددعل بو تاسى - جنائج دە ايسا ما حول بىدا كرىدىم يىلى كە بچون والمان محبت كاجذب بيدا مو - بيني كراول باتون كو زميوجا جا نظر انداز محرق ميعي سي محصق ميد كم عاليه كالجين معالشي بحران سے كرزا سے - اسى الفي عت و دندگي جينے كے سى ميں مرميكى جب بات الكر برطنى دمى ا ود ہروقت کچے را کھے منے کوسلنے لگا تو وہ ہِو نک پڑے ۔ اور موچنے ملکے۔ و عاليد يركيما وطبيره بناليليم - بينيان توايسي نرسين موتين-

ده توببت پیاری بوتی بین گلیکن وه کیتے توکس سے کیتے ہونط بھی نیف دا نت بھی لینے دانیوں میں بناہ و دھوٹ فی چاہی ۔۔۔ مادسی اور تنوطیت ان پر لگا -اکھوں نے کمت اور میں بناہ و دھوٹ فی چاہی ۔۔۔ مادسی اور تنوطیت ان پر ایسی چھائی ہوئی تھی کر کماب ہا تھ میں دہتی الف فا ہوا میں اور جلتے مضمون بعنی ہوجا تا ۔

سبب انھيں انھوں اتھ گھر اے گئے۔ سبب لئ بيوى ہوا يك نيك خاتون تھيں۔ ان كى خوب خاطر مدادات كى۔ وہ حد نوں زمنو چاچا۔ سے مل كربہت نوش ہوئے۔ دوسرے دن على الصربہ بيل لينز كھيتوں كى نگرانی كر لئے لكے توزينو چاچا بھى ان كرماتھ ہو لئے۔ تمام داستہ ان كے درميان ذراعت كى گفت گوہوتى دہى۔ سبب ل خوش تھے كہ ذرينو چاچا كے بنماں خائے دل ميں اب بھى زراعت كا شوق باقى بيد سبب ل ان كے معلومات بيں اضافہ كرتے ميں اب بھى زراعت كا شوق باقى بيد سبب ل ان كے معلومات بيں اضافہ كرتے ميں اب بھى زراعت كا شوق باقى بيد سبب ل ان كے معلومات بيں اضافہ كرتے

ه دینوچاچاجب گاول میں سمبرانقلاب آیا تواس سے بھادی دراعت میں نئے سنگ میل قائم ہو کے دیا دہ پیداداد حیفے والے بہے تیاد ہو ہے۔ سبیاشی کی سبولتوں میں اضافہ ہوا۔ ادر کمیپ ای کھا دہرا ٹیم کشی ادو یہ کا

بط يباني براستعال موا"

« پيمرتو بديا واربلت سطح پر پننج گئي ٻوگي" زينو ڇا ڇانے يو جھا -و چهرين دور تر دور و در کي را تر رسي سادار مدر پرون اور اور

د جي بان! ومي تو عرض كرديا ميون كريب داداد عي كاني اصف فسه

ہوگیا ہے"۔

نینوچاچا دراعت سے میدان میں اپنے بھیتے کی دلچپی سے بہت ہوگا ہوئے۔اس طرح سہیل کے ماتھ دن کا ذیادہ وقت کھیتوں پر گر ارا۔ مد پر گھر ہوٹ ہئے۔ مہیل نے تبایاکہ اب بھی گا دُن کے بزرگ شام ہوتے ہی دعگاہ پر جی ہوئے ہیں۔ ذینوچاچاکواپنی احتی کے نوشگوار لحیات یا دہ گئے دہ بیت بانہ شام ہوئے ہی دیگاہ ہنچے گا کول والوں نے انفیق تو سس کہ دیر کھا۔ بھران کے درمیان گفتگو کا لامنا ہی سلاشروع ہوا کہ بھی دینی مراکس پر بحث ہوگی تو کھی سماج کی ہم جہت ترتی بر کھی دنیا میں بھیلی بے چینی ہے تو کبھی خانگی جو گروں پر ۔ درمیان میں چاہے واللہ ہے کے کی کھاموں کا چھینکا لئے بہنچ گیا۔ جائے خوری ہوئی۔ سگریٹ جلا سے گئے۔ وہاں ذینوچاچاکوں کوئی دو کنے واللہ تھا اور ہز ٹو کئے والا۔

اب ذینو چاچاکا یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ کھیتوں پر جمج بیلے جائے
اورکا کول کو درگاہ پر شمام گذارتے ۔ وہ نوش مخفے کر آئے کسے بھی گا کول والوں میں
وسیح القبی رواوادی اورخلوص کے عفر قسائم ہیں۔ اس طرح زمنو چاچا نے کچھ موسم
گادُن میں بت ایا۔ پھروہی شہر ۔ وہی تصنع ۔ وہی گھا گھا احول۔
عادی میں بت ایا۔ کھروہی شہر سے ناواض کئی۔ غیر اہم با توں کو اپنی شخصیت

کامٹ کد بنالینا اس کی طبعیت میں داخل ہو گیا تھا کہنے ملیں۔

ود کادن میں اتن عرصہ تبادیا آپ نے کیمی سوچا لوگ کیا کہیں گے

دے بادے میں

رہے ہوئے۔ ورتم بوگوں سے اتن طرتی کیوں ہو جیس گادل میں سہیل کے پاش لارا عاوہ میرا بھتیج اسے "

« موں ایپ کا بھیجا! وہ تو بہارے وقار سے جلتا ہے " « کیا کہ دہی موعالیہ ، مہیل اداس کی بیوی ایسے نہیں ہیں"

« آپ مزان دونول کو سجھ بامے اور مز بادے معاشرے کو ۔ آپ دوگوں کوموق دیا ہے کہ مہر کے مجائی تعریف کریں اور مری فدمت ۔ "

یر مسن کرز میز چا جا جران ده گئے کر زندگی کی جن اعلیٰ قدرول سے

ر بھوں اہا اور اس مرکز کرائی چھر مصل معین یا جو کا مصلے کہ ماہیں۔ کے ددستوں کو دعی طرائے -ان کاخیال تھا کہ جھوٹی انا اور نے دغرفی کی و گرور

بلسناها پر این دو آزل : میکما ہے ۔

ان تمام باتوں کے با وجود زینوجاجا ب ابھی گھر کے گھٹے ماتول سے گھراتے تونیاہ لینے کا کوں ہے گھراتے تونیاہ لینے کا کوں ہنے جاتے۔ گو وہ اس بات سے واقف تھے کہ ان کا عمل علا یہ کے حل میں ہمسیال اور ان کی ہوئ کے لئے نفرت کا ذہر کھر دہا ہے۔ کہ خصادی ۔ تمام دشتے واروں میں چرکیا کی معالیہ کا ملوک اپنے باب سے طعیک نہیں ہے ۔ اسی لئے ذینو چاچا مدید کی کھور کا کے ذینو چاچا مادید کا ملوک اپنے باب سے طعیک نہیں ہے ۔ اسی لئے ذینو چاچا مادید کا کو کر وہ لگ جاتے ہیں۔ یا دہ وقت گاک میں گزار تے ہیں۔ ایسی باتوں کو کر فود لگ جاتے ہیں۔ ایسی باتوں کو کر فود لگ جاتے ہیں۔ اس کے دقاد کو لیسی کی دہ

فلت اور شرمندگی محموس کرنے ملکی ۔ اور بردہ داری کی ترکسیس سوینے لگی۔ سهب كى بېن اسى شېرى دىتى كقى جېڭ بېرىي عالىد دېتى كفى دە بىلى عالىيد مے دفتر میں کا کیا کرتی تھی ۔عالیہ کی طبعیت سے خوب دا تف تھی جب بھی عالیہ تراوب سيد بامر بوجاتى وه زينوجا چاى محبت مين خاموسشى ده جاتى ديكن جب بات ناقابل برداشت بوتی توده اس کاخوب بانکالیاکرتی ـ أيب دن ده لينزيما أن سرملغ كادكاكم - اس دقت زينوچاچا بي وبان مو ہو دینے اور نماز پین شغول تھے۔انھیں دیکھ کر سپیل کی ہیں کہنے لگیں۔ « تعجب ہے یہ زمنوجا جا ک بولی کمشنی بدل گئے ہے۔ ہروقت آپ سب كونشال ولاست بناتى دعتى سعد يس زيعي اس كونوب مصنايا-وللم خر كمياكها تم نے ؟ "سيسيل نے يو جھا۔ حیبی که زینوچاچا نے اسے کس سانے میں وصالنا جاہا اور دہ کس بن گئے ہے۔ کیا دہ نہیں جانتی کر گراوط کی باتوں سے اقدار کا سوما خشک ہوجا ما

دق دمی - کیراس کے بعد سیسل کی بہن نے عالم سرکے بادے میں کوئی ذکر نہیں ا با - تناید زینو چا چانے اسے منع کردیا تھا - لیکن ہمیل یڑھوس کر میسے تھے کہ صور ۔ ان ایسی بات ہے میں کا ظاہر ہو نا تکلیف دہ ہے اسی لئے دہ بات ال سے بھیا کی جادبی ہے ۔

ز بنوچاچائے دومرے دن شہر جلنے کا ادادہ کرایا۔ اس باد دہ بخیاہ دلبر داشتہ شہرلوطے ۔۔ جاتے ہی کھٹے پکولی ۔ کھروہال سے لُکھے دقبر بیں شوسکئے۔

سسیل نے موجاکہ آج ذیخ جا جاک دوح سارے بھیرطوں سے آزاد سے \_\_ مقبرک وات کی جاندی کونیں ال کے جدد خاکی کے تو دے پر نوریاتی کرتی دہی ہوں گیں اور طلوع آفٹاب کی شعا کوں میں وہ آ رام کی ابدی فیند سور سے ہوں گے ۔



تہہ ملید ۔ بھی جیب انہیں عسزیز رہا یہ وگ مرقے میعے زندگی بھی کرتے ہوشے

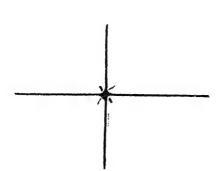

نرحس ف شليفون كى چيونل مى طوائر كسطىرى كھولى تو نظروں كے سلسنے شاكا نم تھا اوراس کا نون منبر ۔۔ شیلا کا دیہا نت ہوئے ایک سال کا عرصہ گذر حیکا تھا کیر کھیے يه ما اس ي دائر كه طرى مين محفوظ كفيا- زهب كادل نهيين جا بين كفي كوكاسط دے یااس کے اطراف داکرہ بناوے \_\_\_\_ ین ام اس کوبہت عزیز تھا۔اس نام سے ا حنی کن کا دیں وابت تھیں ۔۔۔ یہ نام اُسے یاد دلاتا تھا کہ ہمارا معاسشرہ ابھی کتنا بي طابول ب كرجها عورت فسراكهايا مردك لسحهكا ديا-زجين اورسشيلاايك بى دفتر من علم كميتے تھے - زحبن دفتر كے قانون وصوابط سے اچھی طرح واقف تھی اس لئے سٹیلاکو دفت ری کام میں جب تھی كوئى مرك ييش أن وہ مرد كے لئے زجيں كے ياكس منے جاتى اور مجس كونجيب كوفى معاشى مستله بإيثان كرتا توسنيلا قرض كي شكل مين المسه مُلا كوحل كرديتى - اس طرح يه دونون دوشى كاحق نجعات بمق-دفتریں وہ وونوں ایک ساتھ لینے کھاتے - کھانے کے دوران لینے اپنے گھریلو مسائل بر باقیں کرتے - نرجنس کے ممائل زیا دہ ترمعاسشی ہوتے مجیونکہ اس کاشو ہرائی۔ برائیوسٹ فرم میں کام کرتا تھا۔ برائیوسٹ

کمپنیاں جہاں کام ذیادہ لیتی ہیں وہاں ابوت کم دیتی ہیں ۔ اور کھراس کے شوہر کا تعلق کھاتے ہیں ہیں وہاں ابوت کم دیتی ہیں ۔ اور کھینے میں ہور کا تو از ن برقراد کھینے پیسے خرج کرتا اور بیچادی نرجس خرج اور اکدنی کا تو از ن برقراد کھینے کے لئے اکمٹ قرض لے لیاکرتی ۔ نرجس کی ایک اور لریٹ ان کتی اس کی سمرالی رسنتے دار جو پیٹھی پیچھے آسے جلی کئی ساتی اور نرجس اس پرکڑھی رسمی ۔ اس کے کڑھنے برنیلا جراغ یا ہوجاتی ۔ "قرابت داری کا پاکس سے داری کا بیٹ واری گئے ہیں کہ بی درسے کی قربان عورت کا ایٹ اوکس سے کہوری "دہ اس کا مذاق اٹراتی ۔ "عورت کی قربان عورت کا ایٹ اوکس سے کہوری سے برک سے لئے ہی کیا اس برحس کے لئے ہی کیا ہے موانی کی میں ہوئے ان اوں کے لئے ہی کیا میں سے ان اوں سے زیادہ جوانوں کی صف میں کھڑے ہوئے گئے جانے کا لاگن میں ہیں۔

میں ہے" نرجس نے پیس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہو تا۔ وہ توزمانے

ترجس نے پاس ان سوالوں کا فہل جواب ہسیں ہو ا۔ وہ ور م سب فلری سہی لینے خول میں سمظی مے والی عورت تقی جس کی بزد لی ذما نے کو اس پید دندان شیسیز کرنے کا مورقع دیتی سنیلا کے اکساتے بروہ نرمانے کا منہ تولوجواب چینے کی بہت پیدا بھی کرلیتی توعین وقت پر بار جاتی اورلیپیا

کا منہ توقع ہواب فینے فی ہمت پیدا بھی فرنتی توعین دفت پر ہار جا ہو کرسٹ پلاکے پاس لوط آتی سٹیلا کو اس پر بہت عصر آتا۔

« جوا بنی ذات کی موا نعت نہیں کر آما وہ گرینگار ہو آس سے "۔

وه کها کرتی -

معاشی اسودگی ذندگی کے مادسے سماووں پر کھاری ہوتی سے -

تروالے تبیلا کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ دہ ضرور بمت دوں کے کام رقی تھی - اس کے باپ اور دا دا دونوں کا بیٹ وکالت تھا۔ دکالت انھوں نے توب بیسہ کمایا تھا اور وراشت میں کا فی جائیداد حجور کی تھی۔ میلا دکیل صاحب کی جہلی اولا دکھی ۔ کچر دو اولے کے تھے۔ برط الوکی وکیل تھا۔ لی طواکٹر ایک معذور اولی کھی تھی جس کے حدنوں پاکوں بدلیو سے بیکا دہو گئے دوہ وسیسیل جیرور بیٹھی تھویا کرتی تھی۔

شبط نے من گریکونیش کیا تھا سیکن وکیلوں کی طرح جرح محت ادت اس كنون ميں رہے لبس كم كتى - وكسيىل صاحب إينى بينى كى طبعيب إلچھى طرح واتف تھے اسى لئے شا دى كے كليلے ميں جو كھى رُشتہ أن السے ب تصويك بجاكر ويكفت - بررست عن انهين كوئى مذكوئى تفص نظراً تا-چھان بىين مي*ں سنسيلاک شا دی کی عمرلڪل گئ* ۔ اب تو وہ بھی پرنشا*ن ہوگئے* ے دلنا ان کے ایک موکل نے شیلا کے لئے ایک دشتہ ہے آیا۔ جواٹھیں ت يسند آيا واكا عركي جاليس منزلين ط كر حيكا تقا - سركاد ف تريين بيرنندنط على اس كاكورى است دارنيي عما - يعنى مر جلاف لى سأس اورنه كلفكهن وال نند - وكيل صاحب في سوچاكر شيلا بی شا دی شده ذید کی میں چین کی بانسری بجائے گا - غرص رطبی ھوم دھام سے بیٹی کی سے دی رجادی -

شادی ہو سے کچھ جمینے گزیدے تھے کہ وکیل صاحب کے داماد کا مراح کھلا۔ وہ خصلت سے ساسی بھی لکلا اور نزر کھی ۔۔۔ شیلا جب بھی

تمتایا ہوا چرہ لئے باب کے گھرانی اس کو والیس جھینا شکل ہوجاتا۔
ماں عزت کی ڈیا کی حینے لگتی اور باب صبر کی تنقین کرنے لگت ۔
فیکن معاملہ ون بدن لگرط تا ہی پلاگیا ۔ شیلا لینے وجود کا آبا ت جامتی تھی۔
اسی لئے دہ شوہ سے کسی معلملے بی سمجھوٹ کرنے تیا دنہیں تنی ۔ دوسری طرف اس کا شوم رائے کسی معلملے بی سمجھوٹ کرنے تیا دنہیں تنیا ۔ متی کہ دوستوں طرف اس کا شوم رائے کسی تسم کی آزادی حینے شیار جی تیا ۔ متی کہ دوستوں کی کا دی۔ اور شیلا کا بن شیل کی کی اور دوستوں کی اور دوستوں کی کا دی۔ اور شیلا کا بن شیل کی کا دوستوں کی اور دوستوں کی کا دوستوں کی کی دوستوں کی کا دوستوں کی کی کا دوستوں کی کا دوست

والمراج سير وفت رجان بندا

سنیلااس بات پر کیسے داخی ہوتی کہ کوئی اس کے پر دبال کا ط دے تاکہ دہ برداز شکر کے بیمواس کی کوئی سنتان بھی نہیں گئی۔ بو اس کی آزادی کے بادک کی ریخ ہے۔ بنتی ۔۔ اس نے اسٹیا بی کے طور پر سٹو ہر کا گھر چھوٹ دیا ۔ بایا سے گھرائی تو اعلان بیا کہ وہ اپنی بھو کھا تا اوائی نیڈ سونا پینکرتی ہے۔۔ مال بایا تے بی شیلا پر اب د باکو ڈالٹا مناسب
نیمن سمجھا۔

شیلاکے اس طرح باپ سے گفراً جانے پیلے والوں میں جرمیگوئیال ہون نکیں سے میکوئیال ہون نکیں سے میکوئیال ہون نکیں سے میکوئی ہون کی سے میکوئی میں سے میکوئی سے سب نیا موش دہیں ۔

شیلا ی خوام فی کے مطابق و سیلی صاحب فی داما دیر طلاق کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ مقدمہ بازی مقدمہ بازی

بارنهیں مانی - وکیل صاحب ٹیلا کو بہت عزیز مکھتے تھے ۔ بیٹی کی قسمت پر بادل میں کو ھتے ہوئے ۔ آخر وہ بھی گوشت پوست کے انسان تھے - بیٹی کی نامیں کھیلا اغرب ارنستہ رفستہ ان نے دل کی شربایوں میں اثر تا چلاگیا - ان کے نے بارمان کی اصاب دان دھر گئے دھول کتے دک گیا -

سنیلا اپنی مال کے ساتھ اس کے کمرے میں سینے لگی ۔ دہ جے شام کی خدمت کیا کرتی کیونکہ بہود کو رکار نہیں تھا ۔ ان کی کا ہلی براصولی زغہ کی پر خیا ہو گار کہ بہوری نادا ص ہوجا تیں اور نئیا گئی ہے ۔ اس کے کان پر خیا ہو گئی تو بہویں نادا ص ہوجا تیں اور نئیا گئی ہے ۔ ساس کے کان بھراکر تیں ۔ بھا دہوں نے شیلا کے ساتھ این گئی تو یہ برقرالہ اسکا سوری بھی ہے۔ یہ ساری با تیں شیلا کے ساتھ این تیں دہوتی ہوں کے کہا ہوں کو بھی کے دیا ہے اس کورو تی جائیوں کو سبق سکھانے کے لئے عدالت میں درخواست دے دی۔ کا سادا ما حول شیلا کے خلاف ہو گیا۔ حتی کی معنود بہن نے بھی اس کا ساتھ و کو دیا۔

جب دو دو وكساول كاخرچ شيلا كے لئے ناقابل رواشت بوگسا أ رجس نے مجھایاد مقدم بازی مجھيك نہيں سے تم طلاق والا مقدم والسوسے اور لينے شوہر سے مجھو تا كولو "

مرد به مسلم المرد المرد

اسى عرصة من سنيلا ك شوركا أشقال بوكب شيلاكويه بات زحبة بنائي «كيا تمبي يراكم المقول من المركب المائي وكي المركب المائي وكي المركب المائي والمركب المركب الم

در مہمیں ہر فرز ہرسین مہم برسول سے الک دہ مرسے تھے میر بردل۔ کر سینے سے اس شخص کاعکس مطبح کا ہمیں "

« پھر جھی کچے وقت تم دونوں نے ساتھ گز ادا ہے" ور پھر جھی کچے وقت تم دونوں نے ساتھ گز ادا ہے"

و وه میری زندگی کا لمب تھاکیونکه بیل اپنی شاخت گنو اکردا

سهی تھیں'' نرجین خاموش ہوگئی بھراس ذکر کو بھی نہیں چھیڑا۔ ایک دن تبیلا د فترسے والیں آئی تو ماں کو بجن ار میں تعبت ہموایا ما اس نے اپنا خصر ماں پرا تارا۔

د كب تك منر بند كئي خاموش را وگا - بخار مين تب راي مو --

یہاں کوئی آپ کو بوجھتا ہی ہے۔ «جائیدا دیں حصہ مانگ کرتم ہی نے ان سب سے دلوں میں نفر ہے۔

« جائيدا دين حصه مانك فرنم ي بے ان سب سے ديوں ہي تور. بوئي ہے ۔ اب ڪس منے سے انخفيں کچھ کمہول" مال بیطول کی طرفداری کرتی توسشیلا کوسیفی میں کوئی بیمیز چیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اب مال بھی اس کے حق میں نہیں کتی ہے۔ دفتر میں اس کے ساتھی گھن کو دیکھ کرآ بیس میں کا فابھولی کیا کرتا ہی ہے۔ اس کا طنطفہ خستم ہو چیکا کتھا ۔ اس اندونی چوط پر دہ تلملا اکھی ۔ جس سے چوط پر دہ تلملا اکھی ۔ جس سے اس کا کوئی واز پوسشیدہ نہ کتھا ۔

جائیداد والے مقدم کی ساعت ہوتی دئی۔ سیکن جب مقدم آگھ رطعت ہوا نظر نہیں آیا تواس کی دجہ معلوم کرنے سنیلا وکیل کے دفستر بہنی ۔ وکمیل نے کہا۔

"سنیلاجی \_\_ آپ کے کھائی جا تئیداد میں کچھ حصہ دینے تیار ہو گئے ہیں \_\_ آپ بھی راضی ہوجائے \_\_ درند یہ کورط کجہری زندگی تمام آپ کا پیچھیا نہیں چھوڑے گی"

شیلا بچرگئی «کیجه حصر کیول به میل توابنا پوراحضه لول گی مسیرا بزارول کا روسید خرچ بهدگیا سے وکسیل صاحب \_\_\_ کیا آپ نہیں جانتے؟ سے آپ مجھو تذکرنے کہر سے ہیں ؟"

" فیکھنے آپ کے بڑے کھائی توخو دوکسیل ہیں ۔ ان کا زیادہ خسرچ نہیں ہوتا ۔ پھردہ دو کھائی ہیں ۔ آپ اکسیلی کب تک لڑتی رئیں گی ؟"

سٹیلاکا دماغ چکرانے لگا ۔ جب اپناہی وکمیل مخالف کی دکالت کرنے لگے تو مقدم جیتنے کی امید کیسے باتی رہتی ۔ دہ خاموش

روگی ۔۔ خود خرمی اور مفاد پرستی کے ہتھوڑے اس کی خودی کی جوطان کو توط کر بیجت چور کر میں متھے ۔ شیلا کو ایسے لگا جیسے اس کی مہتی میں خودا تماد کا کم ہوتی جارمی ہے ۔ شیلا اکثر شوحی دم ہارام اس کیب بدیے گا به عورت کمی آزاد ہوگی ہے۔

کیرخود ہی جواب دیتی « شایدا بھی صدیاں درکار ہیں"

مشیدا نے کھان لیا کہ بھا سکوں سے بیسہ وصول کر سے اپنے لئے علی ہو گھر بنائے گا ۔ سنے گھری تعمیہ رکوئی اس میں وہ مال سے ساتھ ہے گئی ۔ سنے گھری تعمیہ رکوئی آمان کام نہیں ہوتا لیکن سنیدا اس مرحلے سے بھی گزرج با نا چاہتی تھی ۔ اتف اق سے گئے دار سنیدا کے باپ کا موکل نکا ۔ اس نے پچھ جہنے ہیں گھر تعمیر کر دینے کا دعدہ کیا ۔ اس نے پچھ جہنے ہیں گھر تعمیر کر دینے کا دعدہ کیا ۔

وسے بات ہے ان طر میررہ ہے۔
سی جے خواس ش منامین کا مذومین ان کو بخلا میطفے
سنہیں ویتیں - انمان نہیں جانبا کہ کانے والا کل اس کے حصے میں کیا
لائے گا بھر بھی وہ بڑے چاکہ سے اپن خواس وں محمیل میں
لائے گا بھر بھی وہ بڑے چاکہ سے اپن خواس وں محمیل میں
لگا رہت ہے۔

ل رہے ہے۔ تیکا ہر دوز دفتر کے بعد لینے پلاط پر پہنچ جاتی اور برائے چاکہ سے لینے گھر کو تعمیر رہوتا دیکھتی ۔ جیسے جیسے گھر تعمیر ہوتا گیا ۔ سٹیلا کی مصوفیت بڑھتی گئی۔۔ایک دن وہ دفتر جانے نکل توراستے پر کپراکر کر بڑی ۔ وہ گھر دایس چلی گئی۔ دوسرے دن اس نے دفتر میں نرحیں کو بتلا یا کہ چہ کرآنے وجہ ڈاکٹ مزوری اور کام کا بوجھ بت یا ہے۔ بات کی گئی ہوگئ ۔ کیمر اکس یادے میں شیلا نے کوئی گفتگوں کی ۔ کیمر اکس یادے میں شیلا نے کوئی گفتگوں کی ۔

یں ت ۔

گتے دار نے اپنا وی دہ پوراکیا اور چھ ہینے کے قلیل صحے یں " سٹیلا نواس" تعمید کر دیا۔ سٹیلا کی ماں جانتی تھی کہ بلا اسٹے گھر چلی جائے گئ تو رشتے داری کی فح وریاں ہمیشہ کے لئے طی جائیں گئ ۔ اس نے اس نے سٹیلا کو مجبور کیاکہ وہ مجا سکول یکھا وجوں کی جانب دوستی کا باتھ برطھا کے ۔ شیلا اندر ہی در توسط دہی جانتی تھی کہ ماں اسس کی خاطر بیٹوں یہ چھوٹ دہی ہے اس نے اس نے اس نے ماں اسس کی خاطر بیٹوں یہ چھوٹ دہی ہے۔ اس نے اس نے اس کے اس نے ماں کی جانبی کی بات مان لی ۔

گر بھراکونی سے ایک دن پہلے شیلائے ست نادائن یجا بڑے دھوم دھام سے کرائی ۔۔ دوسرے دن سٹیلانوائ تی تمقیوں سے جگمگا دہا تھا ۔۔ اس کے سامنے شامیائے تان پئے گئے تھے ۔ کھانے کی مسینریں سجادی گئ تھیں ۔۔ اس ادی یادی میں نرجس ادر شیلا کے خاندان والے کئی دن سے لگے وئے تھے.

جہانوں کی آمد شروع ہوئی سے شیلا ان کے استقبال م مالئے سبی دھجی وروازے برآ کھوی ہوئی سے سنیلاک بھائیو کی اول کیاں بھی مہمانوں کا بھول اور عطرسے سواگت کرنے تیلاکے قرید کھول کی اور عطر سے سواگت کرنے تیلاکے قرید کھول کو جگر آگیا ۔ وہ قربیب کی کرم بر بیٹھ گئی ۔ اس کی حالت دیکھ کر اول کیوں نے چینی انٹر وع کیا ۔ « بُوا۔ بُوا۔ تمہیں کیا ہود ہا ہے ؟ "

ليكن بُواكي كردن وهدل كي كقي \_\_\_

دونوں بھائی کھا گئے ہوئے آئے ۔۔۔ اور شیلا کو کاریں
ہمیتال لے گئے۔ ہمانوں کے دل دھو کتے ہیں کہ یکا یک یہ کیا ہوگیا
ہمیتال ہے گئے۔ ہمانوں کے دل دھو کئے ۔ لیکن ہونی کو کون طال سکت
ہیں معروف ہو گئے۔ لیکن ہونی کو کون طال سکت
ہیں ۔۔۔ طواکو لول نے اضو س کے ساکھ شیلا کو مردہ قراد
دیا ۔۔۔

اس اطلاع کے ساتھ ہی سارے مہانوں کو سانٹ سونگھ گیا۔ مال کے چینوں سے فضار کا نیٹ آگئی ۔۔۔ نرجس اور دوسرے مشتے دارد کا رُوتے رُوتے بُراحال ہوگیا۔

کچھ دنوں بعد نرجس کی ملاقات شیلا کے نیملی ڈاکسطر سے ہوئی ۔ خواکھ رنجس رازیر سے پردہ انتھایا دہ جان کر نرجس گئے میم دہ گئی ۔ خواکھ رنے بتلایا کہ سنسیلا کا دل خطر ناک حد سک کچھیا کی آیا کھا ۔ اس کے آسے جب کر آیا کرتے تھے ۔ بوت مجھی کھی داتع ہوں کتی ہے یہ بات اس کو تبادی گئی تھی لیکن دہ اس بیادی کو میں سے چھیائے۔ دکھنا چاہتی تھی ۔

دو اس خطرناک مرض کوسٹیلانے مجھ سے چھپایا! ۔ آخر کیول ؟ نرحیس نے حب رانی سے خود سے سوال کیا اور خود ہی جوا ب

مِ شيلا إين صليب كا بوجه تنيا أحُمانا جاميّي تهي"

ه هوند لب -



گھا وُجہرے پنہمیں دِل میں سے دِل کو دیکھو نادکِ عُم کا نہمیں وقت کا مسالا ہوں میں

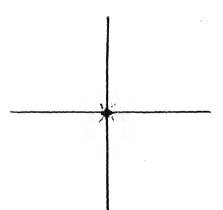

میں ہے۔ معامیر میں جاروب کش کی جا نسیدا دیں نکلیں تو أيك جائبياد ير الحفول في را جاكا تفرر كروا ديا - راجا كا باب قدريها کے بنگلے پر مالی کا کام کرتا تھیا۔ داجا نو شف فتمت تهاكه المسيم متقل مركاري نوكري ملي تهي جمإن ده ما ما نفر منزاله ليفير تنخواه يا آما - جب كمانسي دفتر مين مينكاي علم كاكرك گر پچوبیط ہوتے ہوئے دوان ۲۲ میچے کے حیاب سے مرف چے مواولے یاتے تھے۔ دہ احماس کمٹری میں مبتدلا سے تیکن دوسری نوعیت سے ایسے چھوط در طور کا جہال وہ زیادہ کیا مسکتے ہیں کرنے میں عار کوس تحرت اورانی الدان نسکری کوتامی کانیجه کھگتے-متعقل مرکاری نوکری إن كرلئه ايك سها ناخواب نبتى جارىي تقى - تسمت كى يه عجيب ستم ظريفي سع كم برعبد عي سفيد كالركري دسك لئ درميان طبقه بلاً دبا . داجاأك بعاظ مع يجى نوش فسمت تصاكرات طبق مين ال

کی عراف را کے یا تو فارس بر کام کرتے ہوئے کمیطرا مار دواوں اور کھاد

جیسے دیک اسٹیار کا شکارسوتے یا مزدوری کرتے اکشہ چلاتے اور

معاشی میں زندگی گزارتے -ان کی جمانی ذہنی اور اَ خلاقی قابلیت مجرد ل ہوتی اور محرومیاں ان کا نصیب ہوتا - قدیر صاحب نے نہ صرف را جا کا متقبل سنوادا تھا بلکہ دفت رسے ماحول میں اس کے ذہن کو نشو و نما پائے کا موقع بھی فرائم کیا تھا۔

قدیرصاحب بورطے مالی کوبہت پیلے سے تھے۔ چانچہ جب انھالی نے سے تھے۔ چانچہ جب انھالی نے سے نے جی پانچہ جب انھالی نے سے سے سے بھر کروا یا تواس کے کچھوا آئر ایک کم وہ بوڑھے مالی کے لئے بھی بنوا یا۔ قدیرصاحب سے بنگلے کے آس پال کی کہ وہ بوڑھے مالی کے لئے بھی بنوا یا۔ قدیرصاحب سے بنگلے کے آس پال کی کہ ایا ٹمنٹس تعمیر ہو سے کے تھے۔ دو کانیں کھلنے لگی تھیں۔ علاقہ آئم ہتر آہستہ کہ ایا دہوں یا تھا۔

وورغر میبول کی سبتی سے رامی اور بدما صبے صبح ان ایا رحمنطس میں کل کرنے پہنے جا میں - انھیں دیکھ کر کو ٹئ پینے بیں تحیہ سکتا تھاکہ ان کا تعلق عزیبی کے نیچے مسنے والوں سے سے - کیونکہ ایا دسمنٹ میں برسنے والی الم كيول في الحين فوش يوشاك بنا ديا تها- وه الشرط شلوار مينتين يونى طيل باندهتين أنكمون مين كاجب لكاتين اورما تحقع بربنديا-رسیل انکھوں والی رامی توراجا کے دل میں کھیا گئی تھی - دہ اس كي كيور من مرسط اس في كم بار ديكها كرايا ومنسل جلت موج را می اپنے دونوں یا تھ جوٹ کر قدیرصاحب کے بنگلے کو یرنام کر تی۔ جيد وه كوئى متدريو يااس ين كوئى مورق دكى بوئ بورات حیران رست کیر بھی اسی نظارے سے اپنی اسکھیں سیکٹا ۔ایک

) اسسنے رامی کا راستہ روکا۔

و یہ تم مارے نگلے کو برنام کیوں کرتی مو بس راجا کی انکھیں گلابی

دونتر سے مطلب بی دامی چین کر دوجیا -

در میں بھی برنام کرول کا اگرتم کارن بت کو"

يەس كررامى موپ ميں بارگئى ك<u>ې</u>ركىهاردىكا ران تومىي نېسىن جانتى - بس

ين كما تحصات جات اس بنكك كويرنام كرول"

يەش كورا جائىنىڭ گا- دامى تھى اس كے ساتھ ئىنى ئىگى -اسطرح ینوں کی دوستی کا آغن زہوا ' اور سنتے سنتے انھوں نے گھرآبا د کرنے سوت لی کیونکه را می بھی اس کیلیلے نوبوان کویے ند کرتے لگی تھی ۔

را می کاتعباق تبائل طبقے سے تھا۔ داجا کاتعلق درج فہرست ت سے منہ میں تھا۔ اسی لئے جب ان دونوں کی دوستی کا علم را جا

ا ، باپ کو ہوا تو وہ غضتے میں کھر گیا اور داجا سے پوچھا۔ دو کیوں رہے راجا ؟ ہماری جات کی ساری چھو کر مایں مرگھئیں

«سيكن بالير مجھ رامي بہت پيندہے" راجا كے لمج يس عابري

« میرے م نے سے بعداس سے بیاہ کر لے" اس نے غفتے سے

نه هے پر بڑا رو مال حفیکا ۔

رد بابو-میرے دفترین کئ بابو لوگ جات سسے باہر بیا ہ کئے ہیں راجلن ال كاسها داليا -

" بمين برطب لوگول سے كيا ليب ادينا " غصنے سيسے كبر كر وہ

راجا بیٹھا سوچار ہاکہ کیا کیا جائے۔ مصبے یاد آیا کہ اس کا باب لینے الک سے بہت ڈرتاہے اور قدیرصاحب انسانوں کی اور کی ٹیج کے تاکل تنہیں ہیں۔وہ اپنی شادی کامر کیلہ لئے ان کے پاس پرنے گیا۔ تدریق راجاكى سوجه بوجه سي بهت خوش موسے فوراً ما لى كو بلا تجيجي إور

« کیوں رے مالی ب<sup>م</sup>میا مِنگام مجے کے کھاہے براجاکی شادی ای سے کیول نہیں کرتا "

« مالک ! وه اط کی بهاری جات برادری کی نیسیس سے ، مالی نے ىائىھە جوڭ كركىبا**۔** 

« وہ تربیع ویوی دیو تا وَل کوما نتی ہے نا؟ الحول نے یو تھا

« مانتی ہوگی مالک" مالی نے سے تھیکا کر کھا -

" يھرتجھے اور کيا جا ميئے ؟ بوڑھے الى زانہ بدل گيا ہے لیکن تو تبیس مجھے کا جیال اب را جائی شادی کے لئے راضی ہوجا"

« جو حكم مالك " ما لى ك لئے كو تى چارە نى تھا۔

لالو بخورا مي كا باب تفا اس كاما دا كنب كا أول مي دمتما تها-

اس کے پاکسس بھی ذات یات کامکسلہ تھا لیکن اٹس نے سوچاکہ سرکاری و کری دالا داما دکس کوملت سے ادر کھرراجا اور رامی کی جوڑی تو سارسس کی می جواری بنی سرمے گئ ۔ وہ فوری راضی ہوگئیا - میکن اس نے ایک شرط دکھی کربیاہ کے بعد رای اس سنگلے میں نہیں لترمنے کی ۔

راجا اس الو کھی شرط کوشن کر جیران ہوا۔ اُسے دامی کا ہر دوزاس بنظے کو بیرنام کرنا یا دا گیا۔ چنانجر بنگلے کا بھید جاننے وہ لالو كے گھر بہونچا۔

« كارن جانت چاہمتے ہو" لالونے پوچھا۔

« مال» واجسانے کہا ۔

ود کاران شادول توسیاه سے بعد میری اس کنظیا میں رمبت برطے گا" لالون ودسري منسرط منائي -

«كيون ؟» راجاني تصني لاكر يوجها -

" گاؤں میں مراسا راکم ہے ۔ رامی کے بیاہ کے بعد میں وہاں جلا سے اور یہ گھر میں والی کو دی گا" لالو شوق سے لینے گھر کو دیکھ

ر را کھا۔

« داجاً بیط مهمهال اس وقت سے بمتے میں بجب الای تھی تھی۔ اب سرجمین ہاری ہوگئی سے ۔ اسکی تھی تھی۔ اب سرجمین ہاری ہوگئی سے ۔ اسکی تھی تہیں سینیا "

را جانے ایک نظر لالو کے مطیب محل پرڈالی ۔چاہتا تھے) کہ تبرطیں ماننے سے انکاد کردے کراس کی نظر دردانے سے اوط میں کھڑی وامی یر بڑی جوعشق کے شکھے میں مجیشی نو گرنست ارتجیمی کی طرح پیم محیط ارہی تھی۔ راجا كا انكار اقرار ميں مدل كيا - اس في كها -و اچھ تم کارن تو تباد کر بیاہ کے بعد را می ہمار سے بین طرعیں کیوں لالوخاموسش ريا - کچھ ديرايني انگلي سيے زمين پير بيامتني ککيري محینچت رہا - پیمرسرا گھا کررا جا کو «کیکھا اور اپنی بیت منانے لگا \_\_\_ شہر کے دیران اور بیراری علاقے یں پتھر پھوٹائے کے دار كومزدور نبيس مل مرس تھے -اس لئے گئے دار نے گاؤں سے كھے تباكل مزدور بكولا مع اورحيط نول سے بعرے علاقے ميں كام ير لكا ديا -ال مي لالوكاباب بحقى تها بحودن مين تيمر كيور ديا اور شام بهويك مي لين ساتهيو کے ساتھ اون بھری کمائی ہی کھا کر اُڑا دست ۔ آنے والے کل کی صرورت کے لئے اس کے پاس کچھون کوڑی کھئ ہیں ہوتی - کچھر بھی دہ تا رول کی **چھاکوں میں بے فسکری کی نییند سوجاتا ۔ ایسے بقین سو تاکہ جو کھو کا اُکھا تا** 

جمینوں تھر کھوڑنے کا کام جلت دیا ۔جب کام پورا ہوا تو سے دار الامال تھا اوران تمانیلیوں سے بہت نوش ۔۔۔۔

مے وہ بھو کا ملاتا نہیں۔ کے پوچھو تو کل کی ذند گی مز دور ہی بسر

گتے دار نے سوچاکہ اب جبکہ تکوست غریبوں میں نمیں آبا د زمین با نبط دہی ہے دار نے سوچاکہ اب جبکہ تکوست غریبوں میں نمیس کی جائے جن کی محنتِ شاقہ اس سے کو گی محاسبہ نہیں کر رہی کتی ۔ چنا نچہ اس نے کوششش کی اور مز دورول کو وال کی ذمین مل گئی ۔

انسان کا تعلق ہمیشہ زمین سے گہرارہا ہے۔ آب وگل ال کے خاصر ہمیں مزدور زمین یا ہے۔ توش ہوئے گرانھیں اب مزدوری کی تلاش میں دور دور تک جانا پڑتا گھا۔ لالو کا باپ بھی اس زمین کو۔ اس جھونیٹری کو اینا کہنے میں نخسہ محسوس کرتا ۔ لالو کا باپ بوٹر ھا اور کمزور ہوگیا تھا ۔ دن کھر کی سخت محسوس کرتا ۔ لالو کا باپ بوٹر ھا اور کمزور ہوگیا تھا ۔ دن کھر کی سخت محسف کھٹیا پر پڑ گیا۔ تمریکا دوانیا نہ جایا کرتا ۔ آخر اس کرمی شقت سے کھٹیا پر پڑ گیا۔ تمریکا دوانیا نہ دان جھونیٹری میں بڑا کرا بیتا اور کا دواخانہ جانے داخی سے ہوتا۔ سالا دن جھونیٹری میں بڑا کرا بیتا اور کی بیوی بے دلی سے اس کی خدمت کی کہا کرتا ۔ بوڑھے کی تھا ہت بڑرھی گئی۔ ایک وات وہ الیا مویا کہ کھر کھی نہیں جاگا۔

دواخانے کی طرح شمثان بھی اسس پہاڑی علاقے سے بہت دور تھا۔ اور لالو مفلس ولاچار ۔ گئے دار بھی لالوکی معدد کرنے شہریں موجود نہریں تھا۔ آئر بستی والوں نے طے کیا کہ بوطھے کی سا دھی آئسی کی جھونیٹری کے بینچھے بنا دی جائے۔ اور بینا دھی ویال بن گئ۔

دن اور رات بنفتول دہنول اور برسول میں بدلتے گئے۔
ساتھ ساتھ شہرکانقشہ بھی بدلت گیا۔ شہرکانقشہ بدلا تو تب اُمیلیوں کی
قسمت نے پلٹ کھایا ۔ شہر سے ایک بلار نے اندازہ لگایاکہ است وہ ذمین سونا اگل سکتی ہے اور کھوڑی سی قبمت پر ال غریبول سسے
خریدی جاسکتی ہے غریبول کا استحصال مہیشہ ہوتا رہا ہے ۔ جٹ پنے
برائی جس کا جومول بست یا وہ ش کر قب کی حیران رہ سکتے۔
بیشے راضی ہو گئے ۔

زندگی میں اتن اکٹھا روہیے رافنوں نے مجھی سنسیں دہکھا تھا وہ خشی خوشی خوشی زمین نہینے رافنی ہو گئے ۔

ایک لالو تھا ہواپنی زمین بیجنے تیار نہیں تھا۔

«بایوکی سادھی کاکیا ہوگا" وہ سوچا کرتا۔ سیکن بلار کے

آدمی اسے چین بیٹھنے نہیں جیتے۔ وہ اُسے اکساتے بہتے ورغلاتے

دسیتے ذیا دہ بیسیوں کا لارلج چیتے۔ لالو کہاں یک بینے کو

بیاتا ۔ آخراس کے جذبات اس کی محبت اس کی عقیدت

سب داکہ پرنگ گئے اس نے بایوکی سادھی کو آخری پرنام

کیا اورد ہاں سے چیل بڑا۔

مز دوروں نے وہاں سے کچھ دور ایک اور بستی بیالی —

وہ دات دھوئیں کی طرح کا لی تھی جس دات لالو کی بدی ننھی دامی کو موتا چھوٹ کر بیبیوں سے بکس کے ساتھ بھاگ تکلی۔ ای نین سے جاگی تورو رو کر لالو کو بھی جگایا - جھونیلی کا دِیا نیا تھے ۔ باہر ہوائیس سائیں سائیں چے رہی تھیں ۔ لالو کی بوک میں ہے نہ تھا۔ لالو کا اثاثہ لگط چکا تھا۔

يكاك لالوخوف سے كانستے لگا - اس نے تنفى دامى كوسينے

ييانيا-

۔ ورمیرے با پوک ہے تمانے مجھے سجادی ہے وہ خودسے کہر عادد دورہا تھا۔

دوسرے دن بل خود زری آوا زسے وہاں کی نصب کا نیے نومین ہموار ہورہی تھی -جب یلائش بکنے گئے تولالو کی زمین قدیرہا اطبیس آگئ \_\_\_

راجانے دیکھاکہ لالو کے آنسوبہ سے میں -وہ ندامت کے کھے یا خوف کے راجا یہ نہ جان سکالسیکن اس نے سوچاکہ کھولے کے د کھ کا علاج اور اس کے در دکا درمال اسی میں سے کہ اس کی لیس مان لی جامیں ۔

رات ا دھی سے زیادہ گذر چکی تھی۔ اسمان برشارے ، ایک کر کے غائب ہورسے تھے۔ سلی بس و لیو پر ما فرول وم تھا۔ ان کے درمیان کھڑی رامی مرد رو کر لا لوسے کہ تھی ۔

« بايو ـ رك جادُ نا بايو"

دولیکی موق کیوں سے اب تو تہا ہاہ ہوگیا ہے ۔ اور داجا تیرے ساتھ ہے" لالونے کا ندھے پر بڑے دو مال سے کونے سے میٹی کے اُن و پولیچھے۔

دو رامی بہت رٌ و رہی ہے ۔ رک جاکو نابا ہو " راجانے کہا۔ دو اد سے بنم بیں رہے راجا ۔ میں جلدی آنجا کُول گا ۔ دہیجھ رامی اکبھی نادان ہے ۔۔۔ تواس کا دھیان رکھنا "

سیکن لالوکو کیا جرکھی کہ یہ اس کا آخری سفر ہوگا۔اب دہ شہر کیمی والیس نہیں لوطے گا۔کیونکہ آدھی رات کو ککی وہ بس حب کظے پر سنجی توایک کا دکو اود طبیک کرتی ہوئی ربینی توایک کا دکو اود طبیک کرتی ہوئی ربینی سام محکمائی ۔

بس کی دفت راتی تیزتھی کہ دبلیگ کو توڑتی ہوئی الیفے مافرین کے ساتھ ساگر میں گر پڑی ساگر کی موجوں نے شب ہی اور ہلاکت کا شور مجے یا بچر موجین پُرسکون ہوگئیں۔
اس حا دشے کی خبر ملتے ہی حکام دہاں پہنچ گئے۔
کر بینوں کی عدد سے بس کا پہتہ پطانے کی کوسٹسش کی۔
ساگر کے یافی عیں ہرسال گنیش کی مورتیوں کا وسرجن ہوا کرتا ۔ کربینیں صرف بڑی بطی سلاحیں اور مورتیاں طائے ہوا کرتا ۔ کربینیں صرف بڑی وی کی مدد حاصل کی گئے۔
سے فریم یا ہرنکا لتے مرسیکن بس کا کہیں بیت نہ بیل سکا۔
سکام پر بینان سکھے۔ آئے فوج کی عدد حاصل کی گئی۔

عوام كى شير تعداد كئے پر بچ ہوگى تھى - بولىيس كو الم بسانے ميں وقت بيش آرہى كتى - آخر نوجى كر سنوں نے اكل بيتہ چلالي اور بيسے ہى بسس كوكسى قدر ساگر سے اكله يا "بس ميں كھينى نعشيں دكھا أن جينے لگيں - موت كا يہ الك منظر ہوگوں كے لئے نا قابل بردا شت تھا - وہ چينيں دكر رو نے لگے - ساگر كا سارا علاقہ بچے ولكار سے ماتم كدہ ميا -

طوائر کم طرائر فی سی نے بس کے حادث پر افسوس کا اظہار در اعلان کیا کہ مہلوکین کے در ثار کو فوری طور برد دو ہزاد رویے سی علا وہ پچا سی ہزاد رویے ہے ۔

رای کی آنکھیں گوت روتے سوچھ گئی تھیں ۔ پوسٹ مارغ بعد لالو کی نعت لئے دہ راجا کے گھر جا د سے تھے۔

می موت کے غم نے رای کے دماغ کو جنون و دیوا نگی مبتلا کردیا تھا۔

مبتلا کردیا تھا۔

« يُحْبِ بوجاداي" داجا أسيس محماد المتحاد

«تم نيري بايوك سادهى كيون بيي بي وا مى كالبجر الكفرا

« پیگل سادھی بنی کہاں ارتھی تو اپنے ساتھ بھے" « پیمرتم نے ارتھی کیوں بیچی اب بابدِ کی استما مجھے سجادے گی" 115

سوال كريم تحقه -

و ارتھی میں نے کہاں لیجی واجاحی وان تھا۔ وروزار او کی دورار کی دورار